مولانامودووي

اعتراضات المحاليات

www.sirat-e-mustageem.net

Personal Library

مصدروم ومد

مولانا مفتی محد بوست مامعه اسلامید، اکورهٔ تشک دنشا در)

اسلامك بيلىكنىنى فرطر

۱۳-ای ، نشاه عالم مارکسٹ - لایمور دمغری اکستان شاخ: ۲۱-بیت انمکرم دمیلی منسسندل ، فرصاکر دمشرقی پکتنان

#### دجمله مفتوق كبق نامست مفغوظ بين

طابع \_\_\_\_ اخلاق سین، ڈائرکسٹے تاشر \_\_\_ اسلاکم سیب کی کمٹینز کمیٹر ۱۳ - ای اشاء عالم مادکٹ ، ملاہور معبع \_\_\_ ایود جمین بونس لامود

جنوری شیخانی اگسینندین شیخانیم

اشاعست ادّل دوم

نیمنت: اعلیٰ المیرسینی ۱/۰۰ روپی په شک کور ۱/۰۰ روپی په شک کور ۱/۰۰ روپی سستنالمیشن ۵/۴ روپی

### مباحث

مشكةاتنقلب بل-مسئلة وقت التحوُّر في رمضان س - جمع بين الأحست بين م مسيرة تلاوت بلا وصنو كامسل ه بهستلة المتعم ٧ - مُؤلِّفتُرُالقلوب ٤ - مشكه ايلاء ٨ يمسئلةُ النَّكِع

۹ - صى بركرام كى غلطفېمى كامستله

### فهرست مضابين

|             |                                             | •                | • .                |
|-------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 40          | تين امور كا شرت                             | 164              | ومن اسشر           |
| 40          | این بائم کا ذاتی رجمان                      | 14               | دوی مسائل          |
| (%          | ائيس اشكال                                  | in .             | اختلات کے مدّو     |
| r4          | جوابات                                      | <u> </u>         | فصل ادّل           |
| ٥.          | جواب اول                                    | rj'              | مشتراتىعتىد        |
| ør          | جواب دوم                                    | rr               | چندتهبیری اتیں     |
| OF          | تمغيق كي ترميني                             | ف ۲۲             | ايان كے اصلی تعالی |
| #à.         | حواب سوم                                    |                  | مشكةتعتيرى         |
| 04          | جراب بہارم                                  | بر <b>ي</b> او:م | مشكدك مختلعث فبير  |
| -           | گذشته مباحث کا خلام                         | rrs              | تعتبيرا كمغعنول    |
| _ 1         | علما <i>یِشا</i> نعیبراوریالکیپر<br>کیمختین | P4               | عامی کی تعقیبر     |
| 44 {        | كالمحتيق                                    | the Jake         | مندريبها لانفركار  |
| ر<br>ا<br>ا | امام <i>شعرانی آمدانت</i> ال<br>نی المذاہب  | ٨.               | احنات كيمتين:      |
| 4r )        | فى المذابب                                  | نزی در           | الويمرج زجاني كاف  |
| لله ملا     | الممابن حبوالترا وأتتعلى                    | ائت ۲۲           | علامة شرنبلائي كي  |
|             |                                             |                  |                    |

المام قراقى الأرثقال في كلفان ١٧ مأزاورناماكرتعليد سهو تخسيس كا دورتى ١٨ محفرت ثشاه وأكالشركا فيصلربه ه الممسيطي كالمفصل فتويي 49 مأنزا ورنام كزنعتبر ابن حرم كافتوى ادرس يرشاه صاحبٌ كاتبعز } 99 تيسرىمىم مولانا مودُودي كانظرتُ تَعْلَيد: ١٠٠ پچ محی قسم عای کی تعلید ۱۰۱۳ بالخوسم عالم كى تعليد تغرشرانتقال فالمذابب جيئى تسم مالكداوشانعيه كالحتين نامائز تعتبيد مولاً الى تخردول كاخلاصه ١٠٤ كاخلاصه تقليدند برب ك حنيفت مري پانچ امور ا كمستحتين طلب مشله ٨٠٠ كيا يدنظر برح مهيه و قراً نی آیانت انصاب كاعجبيب مظابره ركوتى تى باستنبىي علماست محتفتين كي تعريحاً ١٠٨ ابن فراولک شای کامکاله ۲۰۰ باحسرة على العباد تعليد يحتنعلن تنطقا لطر ١١٣ دومرا واقعه فامناطعينًا كى دائے اقرب الحالعىماب كونسانظريبسينيه ۽ 1 ملّام مِندُكُمّى كى دلكُ

ملاعلی قارشی کی تصریح ۲۲۲ معاصب **خلامته الفتادئ** المسهم كم تصريح شنح المشائخ مولا كارتسادهم منكري كارجان علامرابن رشده أعلى كخفيق بها تحقیق زین رشد کا خلاصه ۱۵۰ اختلات كانتشا يبيے قول كى تاثيد دومرسفول كى تائيد مديث ابن عرش كي تشريح مي علامه عدي كي تحقيق حديث ابن والأ 100 اشكال جواب د ومرا بواب مامسل الجواب كياس كانام انصامتي ١٩٢٠ نسخ کا دیوی

مشیخ الاسلام این تمییر کی رائے۔ 119 تحاريطي الاستعالال كافرنصينه ١٢٣ مجتهدتام كافريضيه بهزا یحت کا آخری تنجیه 💎 ۱۲۵ \_\_ فصل دوم \_\_\_\_ مشد وقت التحرقي رمضان رمعنان ببرسحرى كاوقت ١٢٤ تخليل وتحيزيه جزه اول 114 120 17. إقلتت اوراكثرتت اعتراض 141 كيابه اغراض عابدار ورثن يجاما مندكي شرعي حثيت اجلع كادعرى احنات كالخفيق 10. ملآمرابن عابرين شامیٌ کی تعریح ] معاصب مثاببر کی تصریح ہے۔ اہم ا

داة تل كاخلاصه انكسمديث 144 كنشروم كي تشريح يىلى دىيل (44 قرآنی اسکام اوراستنار دومری دلیل مثا<u>ل اقل</u> خيسرى دليل 146 دعواست نسخ كا مثنائل دوم ستعيدى حأنزه فقباءسنے بھی ہے امعول أكمس معقول توجه تسليم كياسي مثالِ ا وَل جمع ببن الأنتمين مثنال دوم: 196 فا تدانطهورین اور ۱۹۲۲ ووتفيقى بهنول كو تخاح بين جح كزنا مستكة نماز اصل معامله كخصفيت فا تدالطهورين كى بېپى قىم فا قدانطىورىن كى مولاما مودودي كاجواب ذاتی دائے تنصره دومسرى قبم بحشراقل أعسسنسرامن 194 بمكتثرووم جراب اول تكتثراقال كاتشرك جواب دوم ایک دومری آمیت اسكام معتلدكان

منعند کے نزد کی بھڑ کا دشتہ بی وضومیا کز کے دشتہ بی وضومیا کز مثالِ اوّل وويمرى مثال ۲۰۴ جواب سوم ائمهُ مديث كي تعريجاً ٢٣٠ امتول نقه کا ایک فون ۲۰۸ س. بن الاحلين مين الأحلين مين الأحلين مين الأحلين مين الأحلين مين المحادث المحلفة الم مندرخ الاعبارت كا ماحصل كا ماحصل مع من الأحتين مي مصرت مولانا انورشاه انتملات كينفسيل ۲۱۱ صاحب كم تقريح 🕴 ۲۲۲ مغرنين معزات سيم شراح مدیث کی تظر ک ایک گذارشن میں دیام تخاری کا مذہبیب \_\_\_ فصل جِمارم \_\_\_ سحدة بلاوست بلاوصنوكامستك حاصل الجواب ٢٠٢ اعتراض ۱۲۸ سعیدین مُستیب کی داست تحليل وتجزير ترغيب كي أحا وميث تنزعي تقطفرنگاه سے تعلی *اما* ومیث ۲۲۳ يبكوتى اصولى مشله كا ۲۲۲ سمدة تقاوت بلاوس ک امادیث اصولی مسائل کی نوعیت نوعیت نہیں ہے۔ ويشرأول ۲۲۷ وعبرودم YYY

| 444                                   | ويحبراقال                      | 400         | و احتراص کا جواب        |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|
| p44 .                                 | -                              | 440         | پېلىشق                  |
|                                       | وحُرُدوم                       | HKA         | دومریشق                 |
| •••                                   | أيمصين كمول كرد                |             | جواب                    |
|                                       | ۔ فصل شش<br>متد مرو            | الكا المحر  | ننیسری شق اوراس<br>جواب |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | مولفة الفلوك                   |             | جواب                    |
|                                       | تخليل وتجزيب                   |             | الزامى جواب             |
| · · ·                                 | تنفيدند كوربرتبعه              |             | بيوسمي شق اوراس         |
| ارتاد ممع                             | مؤتفت صاصیح                    | SPAP        | جواب                    |
| عليبر]                                | إمام اعظم رحمته المثنه         | بار ۱۵۵     | ايك سعنيفت كااط         |
| 144 E                                 | کا ندسیب                       | 402         | آخری گذارش              |
| ب ۲۸۹                                 | امام مالك كاتدم                |             | نصل پخبم _              |
| r9.                                   | المام احدوكا غرب               | #0A         | سشك المتغد              |
| ب. ۲۹۰                                | امام شانعتی کاندم              | r09 ==      | اصل معامله كي تصييد     |
| يمي ]                                 | کیا امام شانعی کو              | <b>**</b> ^ | مراطيستنتيم             |
| 191 £                                 | منكرا حبأع قراره               | 744         | ممتغه                   |
|                                       | ماتكا؛                         | 424         | عبارت كامقصد            |
| ۲ç                                    | حسن بصری اوراج<br>شہاب زمبری ع | 444         | وومرا شكوفه             |
| rama                                  | شہاب زئبری                     | لمين عدي    | يبردوفول بانتي غلط      |

ð

منععف مراج مفرات ناظرین سے درخواست ۲۹۵ بى فىيىلە فوماتنى كىلىم \_ مضبل حقتم \_\_\_\_ مولانا مودودی کی دیے ہے ہاس مستثلثه أبلاء المعود 'نغتید*ازمصنّفنایصناع* فتا دی آخری گذارش ا کمب استدراک نفول الكنشيس بالتحطبتي وُعا \_ فضل هشتم.\_\_ کے ہے۔ ایک عجیب توجیہ ۲۰۲۳ مستئلة الخلع حاصلالاختلات مهميس تهيدى المور مولانا مودودی کی رائشہ سم بھ معتنف إيسناح تناوي عدت مختلعه كالحقيق کی داست اكثرمت كي وليل 444 کونسی رائے تق اورلینی برصواب سے ؟ اقلتيت كيه دلائل **77**4 نعلى ويسل عقلي دليل ماكى علماء كافيصله هديه این رشده ملی کی تقریع ۲۰۰۹ ولأئل كآنفيدى مأن مصنف ليناح فأدئ وجهاؤل ويجه ووم کی توجه پر بنفتید کا ۱۳۱۰ غيريدنول ببإعورتني ية توجيع عند الا ا مام شافئ كا قول ما ينا الما تمازيج نابالغ عورتن

صدراول کے نظائر J. Former S ور بایستملع ا مالمزوش لزندفيل امتكام خلع مشکتهٔ خلع بین ایک بنیادی غلطی ایسا مدرست میں ایک ویل مسُله خلع مين فاحني م ية ما ولي صبح نهيس وحرا مّل كم أحمت بإرات أ أبكمكمأ فغيائ سلام كم غليب بهم امام ابینینفردشانعگادر امام احگرکا ندمیب بحث كأخلامه مولاناموروري كي تصريكا هام ا مام ا دراعی ٔ اصامام اسحاق کا ندمیب كياانصات كأفقامنا يبيج بهم غلطی اورگرایی کا حامسل الاختلاث ايكسفلط معيار تمنيس لدائل في المسكر دبيلِ اقال وومری بات ۵۰۰ کیا ترسیت نے فورت کو ایس وليل دوم من*ع کا بی سے رکھاہے* و آ دليل سوم عووالى المعقبود المحام وسل جمارم مولانا موبعدى كاتفريخ سهده دمل تخبيسه 449

رميل شعثم دميل منهتم از مزليه امل تعالم عديث كيابي المرام معنرت مواه گزشیامد گلگری کی تعمرت ا الماصل دومرئ تم کی مثلل عم*ک الغانتی اتعلی* کا قصتہ صحائه كرام كيفلط فيمي كام كياصحابي كام كوحنوديكم على مُعامّدت كم ا توال ارشادات سمعين علط الماس توجيراقل فیی پرسکتی ہے ہے دومرى قوحب مشكدكي تستريج معابراتم سے فلانہی غسوب کرنے کی ایک تقطفهی کی آفسام سابه اجهادى غلطفيى مغیرم کلام محصنے لیں غلط فیمی اممابهيت تذكورة بالاعبارت مثال امل ۱۲۰۳ شرحدر می خلاصه حديث كيمعنى اويعبوم سابم تنتید ناخ متَّالِ دوم مثَّالِ مثالِ سوم. الممكا وعبرت بیلی تسم کی مثال دمشلدا جماع امیدین) ا مغرمنين صواست ايك ال

# عرض ناشر

بإكمتنان بمن مولانا ستيرا بوالاعلى مودودي كي شخفسيت ايب بين الا قوائ علم ركمتى بيه الريس كاعلى عبرت مغلاوا وفراست ، قفقة في الدّين ا ورض كردارول نے آپ کواس مقام لمبند پر فائز کر ویاہے جہاں حیّد ہی توگ پہنچتے ہیں۔ آپ کی بی شهرت وقبولتيت جهال ايك طرون تداحى اعقيدت مندول اورما ميول كي ايك كمثرتغدا ديداكرن كاسبب بى ب ويس فالغين وحاسدين ك ايك كروه ك نمودار مرونے كا باعث بمى بنى سے ان خالفين بين مشرا ورمولوى منكرين مدين ا ورحاميان سنت ،مغرب پرست ملحدین اور پیروان اسلام صبیع تنضاد عنام جمع بہوگئے ہیں ان سب میں مودودی دشمنی سے سوا اور کوئی قدرمشترک بہیں۔ ہے دین اور مخالف دین عناصر کا اتھا و توسمجھ میں آسکتا ہے کیونکہ ان کے عبوب نظرایت \_مغربی تبذیب یکی راه میںسب سے ٹری رکا درمے مولانا مؤودی کی ذات ہے لیکن جرت کے تظام اسلام کے واعی منصب رسالت تمرک مصنّعت ، تفهیم القرآن کے مؤتّف کی مخالفت میں وہ لوگ ہی بیش بین ج این آب کومامیان دین می تیاد کرتے ہیں۔

مولانا مودوری صاحب معصوم عن الخطانهیں کہ ان سے اختلات نہیا ما نشکہ ۔ المندا دراس کے رسول رصلی القدعلیہ وستم ، سے سواہر اکہتے اختلات Mohammad iqbal

کیا جا اسکتا ہے اور کیا گیا ہے لیکن ہرافتلات کی ایک صدیم تی ہے۔ وہ اختلات کی ایک صدیم تی ہے۔ وہ اختلات کی ایک صدیم تی ہے۔ وہ اختلات کے اندرہے قرمر تا سرامت کے تی ہی جب تک منتقد لیت ، دلائل اور شرافت کے اندرہے قرمر تا سرامت کے تی اس میں سب وشتم ، طعن وشتیع ، فاتی لبعن وعنا دشا بل مرم اس کے لیکن جب اس میں سب وشتم ، طعن وشتیع ، فاتی لبعن وعنا دشا بل مرم و انداز ہے۔ افسوس ہے کہ مولانا مود ووی کے اکثر مخالفین کا واس اس سے واغدادہے۔

مولانا مفتی محدیوسعت صاحب ایک ممتاز عالم دین بی اورایک عومتد داز
سے دین کی خاموش اور عُوس فدرست کررہے ہیں۔ آپ نے اس بمش قمیت البیت
میں ان تمام مسائل کا بہا بیت علی، پُر و قار بہنجد و اور مدّ ظل انداز میں جائزہ لیا ہے
جن برمولا تا مودود وی کے خالفین نے شور مجا کر آسمان مر بر اٹھا رکھا ہے۔ جُرتفس
بی اس کا ذاتی مخاصمت وتعصیب سے بالا نز ہوکر مطالعہ کرے گا اس کومواب ناصواب کی تمیز کر ہے گی اس کو قت نہ ہوگی آوراس پر دیگئی ڈے کی حقیقت بی
ناصواب کی تمیز کر ہے میں کوتی وقت نہ ہوگی آوراس پر دیگئی ڈے کی حقیقت بی

سم الله كاشكر بجالات بي كرائي في بين بيسعادت بيشي كرم أيسان بي بالما وين كى مدا فعت بين بركت بيث كروش بين جونه صرف باكستان بين بلبه يركت عالم اسلام مين واجب الاخرام بمعند عليه اورمبوب بي جب كامنات وي رائة برعالم اسلام كرج في كعلام العقاد المرت بين جوجايت وي رائة برعالم اسلام كرج في كعلام المعند عبى المد لفظ بي جرجايت وي على مناسب سي بيش مين سيركين ابني مدافعات بين ايك لفظ بي مذكها مها بابتنا مين مدافعات المين كرائي عافيات المين على احتراف كرت بين كرائي عافيات المين المين المين كرائي عافيات المين المين المين كرائي عافيات المين كرائي كرائي

ودري أس في منع دين فروزال دكى بدا ورب شارا فرا وكوهم ويقين سس مرشاركر كح فدموت وي جيس باكنره كام مي معروف كردياس، مهي اميدسية كر وصرات مولانا مودودى كے خلاف انست اور ازى كى مېم سے متا تر بوگوكسى فلط فېرى يى عبدلا بوگئے بين اس كاب كے مطالعہ سے را ومواب يا ما يم سكر لابور- 4اشعال:عم سعبها نيازمند مطابق: ١٠١ نومبرستالولي

اخلاق حين

#### ميم التدالين الرسيم

# فروعي مسأل

کامِداً و مصلیاً استهای مازه کا درمراصیه اسی و مسائل با ان کی جائی اور بن می جاهت اسلای کے امیر به ممائل با ان کی جائیں گے جو فروی کمالاتے بی اور بن می جاهت اسلامی کے امیر به مولانا سید انوالا علی مودودی صاحب کی تحقیقات اور نشریات سے معنی دو مرب علی مولانا پوطعی و نشنیع بمی کرتے بیل کر اُن کے پُرفتن و دو بیل جم برولان بیل می اس کو اپنی اُنها تی بوست می موریت بیل کر اُن کے پُرفتن و دو بیل جم برولان سے دین اسلام ریفت تعقیم کے حملے بر رہے بیل وہ معنوات جو دین کے تجب اُن او میں میں اور اسلام ریفت تعقیم کے حملے بر رہے بیل وہ معنوات جو دین کے تجب اُن او میں اُن اُن کی میں شب وروز معروف ریک میں اُن میں قوت اُزوا تی میں اور ایک دو مرس کے باب ان کم الات بیل این میں اُن کی میں شب وروز معروف ریک بیل اور ایک دو مرس کے خلاف میں جو دین گی تبتہ بن فورت اُزوا تی کی درہے بیں اور ایک دو مرس کے خلاف میں جو دین گی تبتہ بن فورت بی تعاملے تیں ہیں کو دین گی تبتہ بن فورت بی تعاملے تیں ہیں اس کے یہ میں دات کر دہے ہیں اس کے یہ میں دات کر دہے ہیں اس کے یہ میں دات کی دیہ بیل کرتے ہیں اس کے یہ میں دات کے دیک کرتے ہیں اس کے یہ میں دو اور ایک دین گی تبتہ بین فورت بیل کی بیل کی دین گی تبتہ بیل خورت ہیں اس کے یہ میں دو مرس کے بیات کی بیل کرتے تیں دو مرس کے بیل ہیل کرتے ہیں دو مرس کے بیل ہیل کرتے ہیں دو مرس کے بیل ہیل کرتے ہیں کو دین گی تبتہ بیل خورت ہیل کی تبتہ بیل کرتے ہیں اس کے یہ میں دو مرس کی بیل کی بیل کی بیل کرتے ہیں اس کے دو میں اس کے دو مرس کیل کی بیل کی بیل کی بیل کرتے ہیں دو مرس کے دو مرس کی بیل کو دین گی تبتہ بیل کرتے ہیں دو مرس کے دو مرس کے دو مرس کی کی بیل کیل کے دو مرس کی کی بیل کی بیل کی بیل کے دو مرس کی کی بیل کے دو مرس کے دو مرس کے دو مرس کی دو مرس کے دو

ایانات پرکونی دشن جمله آور تو نہیں، اور کونی داہ زن عقب سے اس پرجملہ کرے

کرتی سا مان دو کور کور تو نہیں گیا ہے کہی جتی یا آئی شیطان نے قا فلد کے مقائز
ا فلاق اورا حمل کرتی ہو اللہ ہے۔ ان چیزوں کی طرف آول تو ان صغرات کا
وصیان جا آئیں اور کی جا آئی ہے تو بہت کم بلد برائے نام ۔ بہی وجہ ہے کہ سال
می کے عند عند ملقوں میں عیسائیت بھی کہی اور نے سے اونی فراحمت کے بغیر زق

کرتی جی جا رہی ہے۔ اور مرزا ثبت بھی ۔ انکار مدیث کا فقد نبی زور کچڑ واہے۔ اور
دیم رتیت والها دمی خوب میں راہے۔ ایسی حالت میں بیس بی ایا جائے کہ وی کے
دیم رتیت والها دمی خوب میں راہے۔ ایسی حالت میں بیس بی ایا جائے کہ وی کے
بہا فوں اور فریب کے اسافوں کی جو مے جو لے فروعی مسألی پرفان جگی قابل
مافسی ہے اپنیں ؟

انتتالات كى حرُود

اسلام نے اپنے فروی مسائل میں باہی انسلاف دائے گائی ان رکھ مجودی ہے۔
اوراف کا دن کی جو کک نزمون پر کہ اسے بر واشت کیا ہے جکہ اس کی حوصلہ افزائی
ہی کی ہے جبی تر دائر ہ اسلام کے اندر منبعد دائمہ دین کی طوت فی موب مختلف نقی ہی گیر بہب بائے جا ہی اضافات ہی ہے پیدا
پر ابسب بائے جائے ہی جو فروھیات ہیں انگر دین کے باہی اضافات ہی ہے پیدا
موری ہے ہیں دیکی اسلام اس بات کی کمنی کو می امازت نہیں دنیا کہ اضافات کو اپنی موری ہے اور بر نبایا
موری ہے ہی جائے ہی جو اس بات کی کمنی کو می امازت نہیں دنیا کہ اضافات کو اپنی موری ہے ور بر بر بایا
جو اسے بر اس نسم کے اضافات کی فیاد پر ابل دین کے مابین الی جنگ بجڑ جائے۔
جو اس کے بڑرے نوا کی اور بروناک ڈیا و گا روں کے اثرات سے برصنوات مز فود محفوظ بیں اور دندان کا دیم واسلام ہی گئی گئی دیں کے اثرات سے برصنوات مز فود محفوظ بیں اور دندان کا دین ۔ اس نسم کے اختلافات اور زماجات کے بیے اسلام ہی گئی

گخانش بہی ہے۔ اہمی کے متعلق ارشاد ہودا ہیں۔ والا تنازعوا صفت لموا و اند حب دیجکہ یہ آپ کے مجھ کڑنے بچوڑ دو۔ ورند نروا ہی پوما ڈیکے۔ اوقیاری بہواہمی اکھڑ ماستے گی یہ قرآن نے اپنے ہر ڈن کو اس میں کھانشانا فاست سے نہاہت سختی کے ساتھ روک رکھا ہے۔ انہی کو نخاطب کرکے ایک دو مسرے متعام پر فرایا

وَلَا تَنكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَقُوا وَلِعَسَلَفُولِمِن لَعِدِمَا جَاءَ نَدْهُ مُر الْبَيَنْتُ وَأُولِيْكَ كَهُمُ عَلَاكِ عَلِمُكَا لَا عَظِيمٌ وَإَلَى عَمِونَ ہ تم ان لوگوں کی طرح نہ مبزحبہوں نے بخے سے وامنے والا کل آجائے ك بعداً بين بن اختلات الورنفر فربازي بيدا كردي ببي توك بين بن مے ہے بہت ٹرا مذاب نیارکیا گیا ہے " بهارسے نزد کیب پرمساکل مین میں مسین علی ملقوں کی طرفت سے مولا کا مودوی پرالزامات عائد کے مارہے ہیں۔ ہرگزاس قابل نہیں کہ ان میں کسی ایک فرتی کو اسلام کے اصولی اسکام اورنب وی تعلیمات سے ملاحث ورڈی کرنے کا ترکست وار ويا جاسك ، يا اس كى على تغنيق اورا بتها دى راست كسي ائم مسلعت كم مستند ا قوال مي كوئى مندنه لل يسك بلكرية تمام مسائل ايسے بي بين ميں بينے بمي ووڑا تمي بموتى بي - اوراك بمي موسكتي بي - مي في خودان مسألى كا بالاستنباب مطالع كما

پینچابول-وه بیسهدکر: ان مساکلیسسے اکثر کے بارسے میں موانا امودودی کی علی تخفیق مسلمات کی

سے۔ پھرسلم کے علی وخیروںسے ان کا انساق کیا ہے۔ بالافرش تیجہ رس

على تشريحات دوره برانهمتن استرعين مطابق سط -اورشا ذويا ودكسي مشاري أكران كاعلى عنيق العقافيّها وى داشتے جہور ملماستے سلعت كی تحقیقات اواجہات سيعتنقعت بروثي سيعتقوان كي فيثبت يرمصنبوط اورفوى ولأل بمي بين ساورتعري ولاً لى بنا پر فروها لين عي جيئوري داست سيدا فقلامت كرنا كوئى نئى باشتنبي مهد ندایسدان لات کو اجائز یافتن و گرای کیاجامی ایم بیربیند علات تى كاشيره رباسهدويل مي مم ما يهت بين كه زير بيث مراعي مسائل ك نشرى على سقة متقدمين اورثها فرين سمه اقوال كى روشنى مي بيني كري يجروكميس كان مسأتل برآج محبرو اوربامي نزاعات كاجوطوفان برماكيا كاسير معج ب يا خلط - اوربيمسائل في الواقع اس قابل بس كران يربيمنيكا مع بريا كي مائي

### <u>فصل اوّل</u>

## مسلتالي

جن فروعی مسائل میں مولانا مودوی کی تحقیقات سے اضافہ حث ظاہر کما گیا ہے، ان میں سے ایک مشار تقلید کا بھی ہے کہا جا آھے کہ تعلید کے بارے میں مولانا مودهٔ وی کا مسلک اورانظریے بنرصرون برکه علطسیسے جکہ گراه کن بھی ہیں۔ مولانا مودوري كى تخررول اورتصانب بين صرى طورد يمكا بأوا باجا تمسيك عالم آدی کے بیے کسی دام کی تعقید نەمرون بدکرنا جا ترب ملک مرح شرک بھی ہے۔ حالة نكراكب فلبل كروه ابل مدميث كوهيو كرباتي سارس على سنة امت زمرت به كرائمة اربعه كي تعليد كوج أن سمجدر سي بن ميكه عملاكسي ندكسي غربب فعيى سي والبنتهي ربيصي -اب تقليدكواكزنا جأنز بالثرك قراردس وبإجاست قيتكم وه علما دا ورمشًا نخ جوکسی نهمسی امام کے بیرو اورکسی نهمسی فقیی غرمب سے است رہے ہیں، ایک نا جائزا مرکے مزیمٹ ملک مشرک قرار دسینے ما بین گے۔اور راکب ابی ندموم جسادت سے جس کی کہسے کم ایک۔ خدا ترس عالم سے توقع بنہیں کی جا سكتى اوربزاكيدمسلان اس كى جرأت كرسكان بيراس برمزيد بركه مولانا ا بیضنعتنی مسلک سے اعتبارسے نہ اہل حدمیث ہیں کیونکہ مدہ ان کے مسلک کواپی

تمام تغدیلات کے ساتھ میں تہیں ہمنے ہیں۔ اور ندوہ مغلامی کی کھرتعلیہ کووہ نامائز حکے تنرک بنا ہے تیسی ۔

چندتمهیری اتیں

تبلاس كے كرم اس الم مرتبعلق بيمعلم كري كريديني برخفينت ہے يا بر ا کم کرو فتم کا پرونگا پڑھ ہے جو زمیب کے نام پرمولا اکے خلات مرمت اس کے كيا ما راسيد كرعام وخاص كوموان لك خلامت بمطر كاست اورموان المك تتعلق ال ك دلوں میں مرطنی اور برگانی بدا کرنے کے لیے برایک کامیاب حرب ہے جومرت اس بید استمال کیا ما رہا ہے کہ لوگ مولانا مودودی اوران کی جا صت کے بار مِي يَطِمَى مِي مَتِلَا بِوكِرانُ كَاسَانُونَرُونِي -نه ان كَيْجَاعِت مِي ثُمَّا لَى بِول مِنْ وِي معوم موناسي كربيلي تعليد نداسب كي منيفت اوراس كي تمرعي مثبت كووات ك ماستدا وراس بحد متعلق ان على رك اقوال الوضيط بيش كي جائي جومامني بين ترابهب إربعه سے وابستہ رہ چکے ہیں بھرد کھیا جاستے کے اُن کے مرک نصول کی روشنی میں مولانا مودودی کانعتی مسلک جوخودان کی تحربروں سے واضح سے ، مسجح بصد بإخلط ساس كے بعد خود كنجوب واصنح بروجائے گاكد أج موالا أمودورى يرجواس مشله كم متعلق مختلفت فيم كم الزامات عا تُدكيم ميا رسي بي - بيمسيح

ایمان کے اسمی نقاضے

. اس کے ساتھ ہم بریمی وامنے کرد بناجاہتے ہیں کراکٹ مون کوجب ایمان کی دواست نصیب ہوجا تی ہے اوراس خمست سے وہ نوازاما تا ہے توسب سے پہلے جوچنری اس مے وقر بطور فرض عائد موحانی بی اورجن کی اوائیگی اس کے بیے ایمان معدیہ بے مرحلہ بی عزوری فرار بانی ہے ، بدبی :

اکه وه بروفت خداورسول کے اسکام کی بیروکاکوسے امکمی وه الباکولی کام نگرگزرے جرائیان کے نقاضوں کے خلاف برواور میں کی وجہسے وہ النوالی کی طرحت سے ختاب کاستی ،اورخوشنودی رہ سے بجاستے قہروضی برخوشی اشان بن سکتا ہو۔ بہی ایمان کا اصل نقامنا ہی سہے اور مومن کامنعبی فرلفیہ بھی جس سے اس کے سیدے بروائی کا اصل نقامنا ہی سہے اور مومن کامنعبی فرلفیہ بھی جس سے اس کے سیدے بردہ برا ہوا ہے حد صروری ہے۔

۷ - اس فرص منعبی کو بوجه اص ا دا کرنے کے بیے صنروری میسے کرمون سب مسربيع كناب التداويسننت رسول اوردوبسر سعادم شريعت سعم كاكافي صته حاصل کرے۔ اور کم حاصل کرنے کے بعد زندگی کے برمعالمدیں کاب وسنت سے رمنا فی طلب کرے۔ اور یجی اسکام وال سے فی جائیں ان کی پری طرح اظامت كرسه-ان كم مقلب بي دوم سيمسى كاحكم فابل ترسيمه بنواه بيحكمس كابي س - الغرض أكراس كوكسى معامله مين كماب ومعنت سيمعاف طور يركو في حكمة ملے توبیر اگر اس برعلی فابسیت کی وجہ سسے اجتہا دکی المبست یا ٹی جاتی برو تو آ کا موالیہ بین کم کی کاش کرسے ۔ اگران میں کمی کوئی کلم نہ لی سکے تو پھر معددِ اجتہاد میں تراثیط اجتهاد كولمحظ دنجت بموستة متعلقة معامله كعربيت كماب وسننت سيحكم كالتنبا كالميح امداكروه نحود اجتهادكي الجبيت نهريكنا بمونوعلماست سلعت ادرمخبهرين امست وحهم سحداجتهادى اسكام ك طوف رج رح كرسه يجرح بأم ورج مجتبادكا اجتما وي مجسلا كوافق بالكتاب والسنت اوراقرب الحاصواب معلم بواسى براس معامل كيتعل

عل درآ مرکرے۔

ىم - يمكن يەبلىت كىمى طرح مى اسلامى نىرىعىبت سىے مطابقىت نہیں <sub>ك</sub>مينى كفوا ورمول كم علاوه ووسيد كم في خص كرب مقام اورمزنبه دباجات كراس كم نافراتي اقوال ادامتها دى فيعظم فعلى تطراس سے كروه خدا ورسول كے بنني كروه اسكام كے معالق مي بي اينبي وين مي تناب وسنت كي طرح حبّت اوربرحالت مي ال سكسيس واجب الاطاعت قرارياني راوري چان وجرا ان كى اطاعت اوران پر على درآ مركما جأ آرس بيريمقام خدا ورسول كيعلاوه دومرس كسي كوم كرماسل نہیں ہے۔ کیونکرا طاعت کا اصلی سنتی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دسول کے احکام اس سيصيلا جين دجرا واجب الاطاعت بي كدان كي اطاعت احكام البيدكي الخات مهد من بطع الزنول وقد اطاع الله - في دوسرك افرادسترستني المات برگزنبین آنا بیکران کی اطاعست بیں ضرا درسول کی اطاعست مشمر میریعنی اللہ تعالیٰ ا دراس سکے رسول سنے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہوئے بہی ایمان سے اسل تعاصفهی جهراست کاب دسنت میں بان کیے سکتے بن مون کے طور ہر درج وبل ارشا وامت كو الما خطر فوالمي جن سے اوبرسے دعوی كا نبوت انجی طرح وامنع بوسكما ہے:

وَاطِيعُوااللّهُ وَاطِيعُواالْمُصُولُ فَإِنْ نَوَلَيْمُ فَا الْمُصُولُ فَإِنْ نَوَلَيْمُ فَإِ الْعَاعِلُ الْمُعَالِلَا الْمُعَلِّمُ الْمُلِيعُ وَالْمُعَالِلِهِ الْمُلِينَ وَالْمُعَالِلِهِ الْمُلِينَ وَالْمُعَالِلِهِ الْمُلِينَ وَالْمُعَالِلِهِ الْمُلِينَ وَالْمُلَامُ اللّهُ الْمُلَامُ اللّهُ الْمُلَامُ اللّهُ اللّل

اكك اورمعام ريارتها ديس

مُلُ ٱطِيعُوَا اللَّهُ وَالدَّسُولَ فَإِنْ مَوَكُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ

أَنْكَا مِنْرِيْنَ - وَأَلِى عُرَانَ : ٣٢)

سان سے کہد دیجئے کہ افتد کی اطاعت کر واور رسولی کی بین گر انہوں نے روگر وائی اختیار کی قراط نامات ایمان کی نشائی قرار دی گئی ہے۔ افتد اور بیات کسی طرح بھی ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی کہ اندا ورسول کوئی تکم دیں اور ایمان سے وعویداروں کو اس میں یہ ازادی حاصل موکہ جاہیں تو اس رجمل کریں اور جاہیں قواس کو چھیٹر دیں۔ میطرز عمل کسی طرح بھی ایمان کے ساتھ میل نہیں کھا تہے بلکہ اس کو ایمان کے منانی طرز عمل کسی طرح بھی ایمان

وَرَانِ كُرِيمِ اعلان كُرِيلَهِ كُمِ: فَلاَ وَرَبِيكِ لاَ يُومِنُونَ حَتَى تَجَكِيمُ وَكَ فِيمَا تَجَرَّبُهُمُ تُنعَ لاَ يَجِدُ وُلِ فِي الْفُسِيمُ حَرَّجًا مِنِيثًا نَضَيْتُ وَكِيبَلِمُ الْفُسِيمُ حَرَّجًا مِنِيثًا نَضَيتُ وَكِيبَلِمُ الْفُرُادُ

تَخْدِيْهُا - دانساد: ١٩٥٠

در تیرسے رب کی تسم ایر لوگ اس وفت کک بومن نہیں بن سکتے مبتک اپنے تمام کا بدالنزاع امور ہیں آپ ہی کوئکم تسلیم نہ کریں چر آپ کے نیسے پر اپنے ولوں میں نگی مجی محسوس نہ کریں -اور مرام اس کے منتقا دین کر رہیں ہے۔

وَحَاكَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا تَصَى اللَّهُ مُؤْمِنَةٍ إِذَا تَصَى اللَّهُ مُؤْمِنُكُ

اُسُراا تُنَهُونَ اَسْعُولُ اَلْحَدُمُ الْحِنْدَةُ مِنُ اَمْ حِبُ اللّهِ واللاَلابِ: ۲۹۱)

د الشّداعد وسول کی طومت سے کم عشرے بعداس کی تعیل میں نہ کمسی ایما نعاف کو اُسٹیاریا تی رہما ہے اور نہ عورت کو بکر بہرطال اس کی تعیل ہی گئی سے گئی ۔

کی تعیل ہی کھی کھی تعیل ہی دومروں کے اسکام کی اطاعت قرآن کی کردسے خدا ورسول کے متعالم میں دومروں کے اسکام کی اطاعت قرآن کی کردسے کھی ہوتی بقاوت اور نعاق صرری کی ملامت قرار دی گئی ہے ۔ جنائے ارتبادہ ہے ۔

رى بادس رورس سرن ما ما سسروروى ما سيا چرارس وَإِذَا فِيْكَ كَهُمُ تَعَاكُوا إِلَى مَا اَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُوٰلِ وَابِيتَ الْمُنَافِقِ لِينَ كَيْمَةُ وُنَ عَنْكَ صَدُودًا - والنساء الله مرابع لا ما مرابع الله المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المراب

۱۰ ان سے جب کہا ما آسے کہ آڈ انٹرنے جر مجھے ازل کیا ہے۔ اس کی طون ا وردسول کی طون تومنافق توگوں کو آپ دیمیس سے کہ

مده آپ سے کنارہ کشی اختیار کریں گئے ہے

بہرمال دران کی رُوسے اس حقیقت میں کوئی خفا دنہیں ہے کہ ایک مون کے وہرستے پہلے منجانب المندج فرض عائد میزاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگ کے وہرستے پہلے منجانب المندج فرض عائد میزاہی را گیرا گیرا گیرا پابندرہ ہے۔اور ان کی تقام معا کما اسے میرم کو انخواف ندکرہے۔نہ وہ احکام الہدیکے مقابلے میں عالمت کے اطلاعت کو جا ترسیمے خواہ کوئی بھی ہو ورنہ وہ میرے معنوں میں کے احکام کی اطاعت کو جا ترسیمے خواہ کوئی بھی ہو ورنہ وہ میرے معنوں میں گئے۔ ایک امیری نہیں دہے گا۔

بی و کے عوام نے جب امکام نمریعیت سے مقابلہ میں اپنے علیا ، اورشائخ کے امکام کو قابل اطاعیت سمجھنا نئروع کی اورعملًا ان کی اطاعیت بھی کرنے

ملکے توفران کروم نے اس اطاعت کی بنیا دیران کومشرک قرار وسے ویاجس کی دج سے دین دانی سے ساتھ ان کا ایمانی رشتہ باتی نرریا ملک فیٹ گیا ترآن کا بات إِيْخَانُوا اَحْبَا رَهُمُ وَرُهُاللَّهُمُ أَرْمَا بَا يَتَنَ دُون اللَّهِ وَلِلْكُوبِيمُ إَبْنَ كُلُّ لَكِيرٍ - وَالتَّوْبِ: ١٩) « دل كآب نے اپنے علما روشائخ كوخداسكے سوا اینارب بنالیا سے اور میں ان مرم کوھی انہوں نے ایٹارٹ بنا لیاہے " بہی وہ صفینت ہے جس کو انحسارت میں اندعلیہ وستم نے اپنے مختلفت ارتها وات میں بیان فرما لیاہے کرستے بہتے ایک مومن کے بیے ان اسکام کی اطا صروری ہے جوافتداور رسول کی طوت سے مل جائمیں۔اسی سے ونیا وآخرت کی كاميا بي نفسيب بريكتي سب - اس كم مقاطم بين كوئي عبي اطاعت فابل قبول بي ہے۔ وہل می صفور کے جندارتها دامت ملاحظ مرون: عن الى عربيزة قال قال وسول الله على الله عليه وسلم كل امتى مد خلون المحتة الامن الى قبل رمن إلى ما رُسِولَ الله قال من اطاعتى دخل المجتنَّة ومن عصائى فقل الی - دیماری

د ابوم ریزهٔ کہتے ہیں کہ صندر نے فرا ایسے میری کل اتمت منت میں وافعل مولک مجز اُن کے جوانکار کر بھے موں عوض کیا گیا حنور اِ انکار کرنے واسے کون ہیں ؟ آپ نے فرا اجوم ری اطاعت موں مجے وہ حنت میں وافعل موں مجے اور جنہوں نے افرانی کی وہ ہیں

انكادكرنے واسعے ہ

من اطاع عمل افق اطاع الله ومن عمل عمل افقه عمد الله عمد الله و ا

المتعلی کاب اورصنور کی سنت دوایسے رسنما بیں جربرو وریں الحادار بعد وبنی کے مبلا بوں اور گرای کی خطراک طغیا نیوں بیر بھی است کی بیدی طرح رابخا کی کرسکتے ہیں ۔ اور برقسم کی بلاکت اور تباہی سے اسے بھاسکتے ہیں بجات ارتبا بی سے اسے بھاسکتے ہیں بجات ارتبا بی سے اسے بھاسکتے ہیں بجات اربی کے اتباع میں خصرہ اور بدایت ابنی کے ساتھ واب تنہ ہے ۔ پیر کو جمین بنی آنا کہ کتاب وسنت کی بیروی کو بی برتبت وال کردو سروں کے اتباع اور بیروی میں نجات کھیے صاصل ہوگی اور جابت کہاں سے بل سکے گی ہیں بیروی میں نجات کھیے صاصل ہوگی اور جابت کہاں سے بل سکے گی ہی مالی دسول اور منافق میں اللہ علیہ وست و رست و دست و منافق اور جابت کہا کتاب الله وسنة اسکونی کے ایک سے بیروی کو دست کی میں کہا کہا ہوں اور منافق اور جابت کی بیروی کا در جابت کی بیروی کو دست کی میں کا در منافق اور کا دور کی کا در منافق اور کا در منافق اور کا در کا

دمسولیہ - دموقا امام انکٹ، مصفی نے فرایا سے میں تمہیں دوجیزی جوڈ کرجا رہا ہوں

می مقدید می درایا جیے بین کم پی دوجیزی جیودگرجا دیا ہوں معتبک ہم ان کے بابند دم دوجی گراہی تم سے دور رہے گی۔ کم افغیری کماب دفرآن اسبے اور دوجری اس کے رسول کی سنت '' معربیہ ہے کہ اب کماب وسنت کی موج دلگ ہیں نہ دومری کمتب سمانی کی بی ظرانباع کوئی مینسبت باتی رہی ہے اور ندان سکے لانے والے سیخبرول ہم انباع کی خیست سے مماع وہے ہیں۔ دوایات میں واقع مشہورہے کرایک رفعہ صفرت عرض نے قرارہ کا ایک ننجہ الارصنور کے منامنے فیصنا شروع کیا قرصور اس رخضبناک ہوئے اور فرایا کہ خدائی نسم! اگراس وفت موسی می برات خوارندہ ہونے قرانہ ہی میرے اتباع اور ہیروی کے سوا جارہ نہ ہوتا۔ حدیث کے الفاظ ہے ہیں ۔

ان عدر المخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من المنتوراة نقال يا رسول الله عدد المنتوراة الخ نقال يا رسول الله عد الله عليه وسلم من المنتوراة الخ نقال لله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيد و لوبدا لكوموسى فا تبعتموه و تركمتو في لضلم عن سوآء السبيل ولوكان موسى حيّاً وادرك نبوتى لا تبعنى — وداري،

جوادگ کتاب دسنت کے مقابلہ میں اندوین کی طون خسوب اجہادی فیصلوں کی بابندی مزودی سجھے ہیں وہ درخفیت اس بات کا نبوت بھی بہت کے بھی کہ ابنی نکسہ ان کے دنوں میں ایمان دائع نہیں ہور کلہے۔ یا پھروہ تمام نہت اور تفام اجہادی اور تمام نہت کا نبوت کی ابنائی خافل اور پوری طرح بے خبر ہیں۔ اور با ان کے دنوں میں صنور کی محبت نریادہ ہے ایسے لوگ کے بارسے میں آب نے فرایا ہے: لا جومن احد کھر حتی اکون احب کے بارسے میں آب نے فرایا ہے: لا جومن احد کھر حتی اکون احب ایسے دورایا است میں آب نے دول ایم ولا با ناسی اجد عین دشفی علید، اور فرایا ایک میں کا بالمان اس احد کھر حتی تکھون حوالا شعالما جنت بہت تم ہیں ہے کہ: لا یومن احد کھر حتی تکھون حوالا شعالما جنت بہت تم ہیں ہے کہ: لا یومن احد کھر حتی تکھون حوالا شعالما جنت بہت تم ہیں کہی کا ایمان اس اس تعت کی نہیں ہوسکا جنت وہ اپنی نوام تر نفس کو میری لائی ہوئی شریعیت کا ابع ز نبائے ۔

ان چندنمهیری با قدل کے بعداب اصل شان تقلیم کانشریح اُن علا رکے

مشندا قرال کی رفینی میں بیش کی میانی ہے جہ خامِمب ادبعہ سنے علق رکھتے ہیں۔ اورج چامل ایا موں میں سے کسی نہری ایام کے مساتھ امکی دنستہ ہی خسک رہ میکے ہیں۔

مشانة تقليدى تشريح

نقبائی اصلاع می لفظ تعلیہ کے سی بربی کرانسان کی مقتلے

اکس نول بھل کرے گراس کی دلی کے سی بربی کرانسان کی مقتلے

اند غلید باند العدل بقول من الالیں مند دلید اور نقباء نے تعلید

کی نعرفیت بربیان کی ہے کہ وہ کسی خص کے ایسے تول بڑھل کر ناہسے جس کی دلیل علی کرنے والے کرمعلوم ند ہو ۔ ونفیر منارج ۱۱ صنالہ ) ۔ اس تقلید کے منعل برنے والے کرمعلوم ند ہو ۔ ونفیر منارج ۱۱ صنالہ ) ۔ اس تقلید کے منات پر امراز علماء کے بارسی میں ہے کہ جوشنص کے ایسے خود مجتبد ہو۔ اس کے منعل برنے برجا تر تہیں کہ وہ وو مرسے مجتبد کی اس معنی میں تقلید کرے ملک اس می میں تقلید کرے ملک ملک تصریح محققین واجب ہے کہ وہ اپنے اجتماد کے مطابق علی کرے ۔ اس کی تصریح محققین علی ہے ۔ اس کی تصریح محققین علی ہے ۔

علی سے امدول ہے اپنی تھا تیعت ہیں گا ہے۔

اور ندھرون عالم ہو بکہ بہنر نبر یہ میں نظریا ہے ہی رکھتا ہواس کے ساتھ وہ مختلف ہے اور ندھرون عالم ہو بکہ بہن نبر یہ میں نظریا ہے ہی رکھتا ہواس کے ساتھ وہ مختلف ہے افقہد کے فروعی مرائی لو ایسے عالم کے نقید کے فروعی مرائی اور ترجیح کی ہی قابلیت رکھتا ہو ، ایسے عالم کے لیے اکمتہ ذراہب کی نقالیہ کی کیا صورت ہوگی ؟ آیا وہ الازمی طور پر ہرحا است میں کسی سے کے اکمتہ ذراہب کی نفروی ما ارتب ہوگی ؟ آیا وہ الازمی حالت میں مجھی اس کے سے دور ہے نامیب کی بیروی حال زنہ ہوگی ، اگرچہ وہ ایک بی مشکر میں ہو۔ جا اس کے دور ہے کہ بیروی حال زنہ ہوگی ، اگرچہ وہ ایک بی مشکر میں ہو۔ جا اس کے دور ہے کہ ایک بی مشکر میں ہو۔ جا اس کے دور ہے کہ بیروی حال نے دور ہے گا ہے۔

لیے رہمی جا ترہے کہ فخت فغیمی ندام سے فردعیات پرتخفیقی تظروال کرسبہ کا علی جا ترہ ہے ہے وہ مختلفت فردعیات میں جہی مشاراس کواوق بالکتا ہے۔ معلوم ہواسی دھی کہتے۔

بالغرض الحدوم المحدوم الترام كركا بوزايا مداننم كربعد وومرسط فرمب فعنى من كلي بالجزوى طور برامنا الرسكا ب بانبير-محربعد ومرسط فرمب فعنى من كلي بالجزوى طور برامنا الرسكا ب بانبير-محدم منتند كرسيساس فرمب كرساند والبند رسط كاجس كا اس نے بہلے

پجرچشخص ملکم اکتباب والسنة نه بر ملکه عامی بهوایسے عامینخص کے لیے تعلید اورا یک غربہب نعنی مسے دو مرسے ندم بہب معنی پس انتقال کرنے کا محم کیا ہوگا ؟

برچندامربی جوشلانقیدسے تعلی بی بیم جاہتے بی کران علاموسائے
کے اتوال کی روشنی میں ان کی وضاحت کریں جو تو دمقلدین ہیں۔ اور فراب ب
اربعہ میں سے کسی ذکسی فرمب سے وابستہ رہ چکے بیں چراس کی روشنی میں بم
یہ معلوم کریں گے کہ موالیا مود و دی کا اپنا فقبی مسلک جوان کی اپنی تحریوں
سے واضح سے کیا وہ علما م کی ان معین کے آئیند میں می ہے یا غلط ، نسکین چرکہ ما آئینال نی المذاب "کی فیبا و فقباء نے ایک دوبرے مختلفت فید اصل پر کی
سے اس سے مزود ی معلوم بر آلہ ہے کہ بیٹے اس کی توضیح کی جائے۔
مسئلہ کی مختلفت فید بنیا و تعلیم المفضول
مسئلہ کی مختلفت فید بنیا و تعلیم المفضول
مسئلہ کی مختلفت فید بنیا و تعلیم المفضول

آ ما موں میں سے ایک انصل یعنی علم فضل کے تحافظ سے فیانسیت ووس سے کے زباده نمراجو امددومرامفسول يعيىعلم فضل كالمتيار ستسكنزوره كام و تغليب كسيصان دونول يس سيمسى اكمس كا أنخاب كما جلسف كا ووفول كم تغليد كيسان طوربرما زموكى بمعنى انسان جس كى ما مصنعليد كرسكا البيع - ايمب جانت ك رائے برہے كرنفلدكے ہے افغال كا آناب كا ماست كا اوراس كے ہونے برست معضول كانتليدم أزنه بوكى اسى جز كونبا دناكرمه أنتال في المذابس بارسيس براست ويحته بن كراكب متنى غربيب سع ووير سفتنى غربيب في أنقال كزنا فابل تعزر حرمهب كيوكم انتقال كرنے والا ادى جس غرب سے انتقال كرد ج اس کی بیروی اوراس کے امام کی تعلیدظا ہرسے کہ اس نے اس با پراختیا رکی تھی کہ اس كے نزديب و دمرسے ائترا ورد گر غراميب سے افضل تھا۔ اب اگروہ اس كھي كردوبرسے ذمہب بقبی میں انتقال كرمائے توبدافعنل سمے ہوتے ہوسے مفعنول كي نفليد نئنار بيوگى اور بيرجاً نرنېبى سېسە دېندا اس كېدىيىيە سرسىسىياتىقال بى ما تزند بوگا - اوس ندمب کا اس نسیط سے اقزام کردھا ہے اس کے ساتھ مميشه كيديد والبنترب كا-اسى فافوى كمنت اس جاحت كا دوسط بریے کہ:

المنتقل من مذهب الخصفه ب بالجهاد وبرهان القريب والمنتقل من مدهب المنتقل من مذهب المنتقل من التعذيد ومحطاوي، مدابب ندبب نقبى سعد دوبرس ندبب نقبى بن انتقال مدابب ندبب نقبى سعد دوبرس مدبب وتقبى بن انتقال كرية والأنتم كرية كارا ورقالي تعزير بوم به حكواس كابر انتقال

اجتبادا ومدليل سے كميوں رہو" بمراس مربع في في محمدارت كالرميم كروالي كه قابل تغرير برم وه انتقال بركا جو ندبب منی معد معدرے نربب میں کیا جائے۔ اور دوسرے نربہے نم بب تضفى بس اگرانته العلم فرم برم نبیر سے مینانچہ ورخارج سوس ۲۲ میں برفتوی نقل كما كيسبت المرتعل الى مذهب المشافعي يعزد العريمسي نے ضغی نزميس نربهب نشامني بمب أنتفال كميا تواس كوبطورنع رمنرا دى جلست كي ي كيكن اس محمد يرخلان على م كا أيم كمثير جماعت كى دائت بين افعنل ك بموسقه بهوست مغضول كي تقليد ممنوع نهي عكرجا زسيد ولمذا تحقيق اوداجها دسے اكراكيف بنقي ووسرين أنتفال كيا ماست توريمنوع بنبس مكرجا أربع ايي فول كمخفتين علما مسنه داجح اواصح قرارديا بنيسا وراسى برضعنيرج مثنا فعربها ماكديج ا در اکثر ضابحه کا افغاق نقل کیا گیاہے۔ جنائے علامہ شامی نے اس بارے معلما کی درجے ذل تعریحات تعلی کی ہیں ؟

اعلمانه دکون الغربودش حد اینااند بجن الفلید المفضول مع وجد الافضل - وبد قالت الحقیة والمانکیة واکنرالحکا بلة والثا فعیلا - ا ه رج اص اس مستخرب و اکنرالحکا بلة والثا فعیلا - ا ه رج اص اس مستخرب و اس کی شرح میں بیات ذکری گئی ہے کہ افغال کے بوتے ہوستے مغفول کی تقلیم الزیب - ا ورضفیلا اکلیلا اوراکٹر خابلا اور تنافعید اس کے تاکیلا بیا ہوستے مغفول کی تقلیم الزیب و اورضفیلا ۔ اکلیلا اور اکثر خابلا اور تنافعید اس کے تاکیلی الفاتی مشکوب کی تاکیلا اور اکثر خابلا اور تنافعید اس کے تاک الله الله اور تنافعید اس کے تاکیلا بیا الفاتی مشکوب کا تاکیلا بیا دور کی انفاتی مشکوب کی تاکیلا بیا کا دور کی تاکیلا بیا کا دور کا تاکیلا کی تاکیلا بیا کا دور کا تاکیلا کی تاکیلا کی

تعردكرانه بوالتزم مدهبامعيناكا بي حنيفة والتأجي نقيل سلزمه وقبل لا- وهوالاصح ام وشامي والمكي « تحریس ابن معام نے بھی وکرکیا ہے کہ اگراس نے غرمیب معین كاانزام كميا موتواس مي اختلامت مي يعين كے نزديك أكر جداس براس کی ببروی ادزم دمتی سیصے مگرفین دوہرسے علیا دیمے نزدیب لازم نہیں رہتی اور بہی صحیح تر فول سے " فقها يمخففين كي ان نعركات سع جبال بربات معامت طور برمعلوم موتي كرافضل كير بروتي بروست مفضول كي تقليدها ترسيد ومان برجي صاحت الور برمعوم مؤاكداك ترميب فقبى سے دوسرے ندميب فقيى عب انتقال كا تسرعًا كوئى جرم نبين - اگرجيراس نه بيني سے مدسب معتبن كى تقليدا ويشري كا انتزام كيون ترركها بو- مگراس براس كى بيروى وا تماً لازم نبي رينى -بلكه دومرس مرمب بنعتى مي مي مع وانتفال كرسكنام و تقواع الى كوندب اصح فراردیا ہے۔ اس سے برخلاف جردوسرا قول سے کرافٹنل کے ہوتے ہو<sup>سے</sup> مغفنول كى نفنيدما تركنيس ملكه فابل نغرر مُرم ہے ۔ اور غرب معين سے انترام كتحليد دوسرسي فقهى غدمهب مين أننفال نبس كنامامكنا ،فتهاء نداس كوندب هنعيعث اودغيراصح كهاسيس بهصرت مختق ابن بيام منفئ كا فيصله نهي ملكم عَلام ابن حجرتی شانتی کا بھی نیصلہ ہی ہے کہ افضل سے برستے ہوئے مفعول کی تقید كى جاسكتى مصر حيّا بجرجب اس كى نوجها ما منسفى محسرة فرن : إذا مسكنا عن مدهنا ومذهب غيرنا قلنا وجوبا مدهينا مدواب يجتمل لخطاء

ومذهب غیرناخطا عقل الصواب اح درجهم می بمارت نم بسراد و در می می بارت نم بسراد و در کرد می می باری در بری می این نم بسری می در بری برا برای با نم بسری که به دایا نم بسری که به داری برای که به در بری که درجه بی بسری ساورد و برید نما به باطل بی ان بین صواب حرمت احتال که درجهی بیسیدی که طوت داد آن کمی قراس نے اس کے منعتی صاف طور بر برکی دیا کہ :

م الممنعتی کا پرجاب فوانسیف پرمبی ہے کہ اعم کی فعلیہ واجب ہے۔ اورغیراعم کی فعلیہ جائز نہیں۔ حالا کہ نول اص ہی ہے و احتیاری کی فعلیہ جائز نہیں۔ حالا کہ نول اص ہی ہے ہے کہ میزنبر کی فعلیہ حائز ہے خواہ وہ مفعول ہی کیوں نرہو " ''رسنے ابن بہام ضغی اورعقل مرابن حجر کی ثنافتی ووفوں کی داشتے معوم ہوئی۔ اب عقامہ شائی کی راستے ملاحظ فرماتی جائے۔ اب عقامہ شائی کی راستے ملاحظ فرماتی جائے۔

وقل شاع ان العامی لامذهب لله اذ اعلمت ذالك ظهر لك ان ما ذكرعن النسقی من وجوب اعتقاد ان مذهبه صواب يحتمل الخطأ معین علی اتله لا يجون تفليد المفتول دا تله بلزمله التزام مذهبه و دالك لا يتأتی تی العامی و دالل الترام ه هده مده د دالك لا يتأتی تی العامی و دالل الترام ه هده د دالل الترام ه مدهبه و دالل الترام د اس ه می ا

ر مای آدی کے متعلق پر شہور ہے کہ اس کے بیے کہ ان گراہ م با بندی مزوری نہیں ہے۔ اس سے بربات بھی واضح بچر کھی گراہ م نسنی نے جربر ذکر کیا ہے کہ لا اینے ندم بسب کے بتعلق بر اختفا ورکھنا مزوری ہے کہ وہ تق ہے خطا کا حرف اخفال دکھنا ہے ہیں پہلے ہول ہول بربینی ہے کہ مفتول کی تعلیہ جائز نہیں۔ اور انسان پر اینے ندمیب کا انسزام عزوری ہے۔ مالا تکہ براصول عای آدمی سکے تی ہی معمول اور قابل خول نہیں ہے۔ یہ الا تکہ براصول عای آدمی سکے تی ہی معمول

کیونکہ عامی کے حق میں علی دکا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جس کی جا ہے تعلید کر سکتہ ہے ۔ اور خرب میں جب میں المار بابندی اس پر لازم نہیں ہے ۔ اس کے لیے مزوری مرتب ہیں ہے کہ وہ فروعیات کے دائر سے بین کسی امام اور جبتید کی بیروی کرمے خواہ وہ امام ابومنیفہ بنوں یا امام شاخی ، یا وہ امام الک بردں اور یا امام احریق بل رحجہم اللّذ ، الغرض جا معل مقامید سے اہم زشکے اوران میں سے جس کی جا ہے تقلید کرے ۔ اس بارے میں ابن حجر کی کے حوالہ سے عقامہ نما می نے ابن بھائم کا یہ تعلید کہا ہے ۔ اس بارے میں ابن حجر کی کے حوالہ سے عقامہ نما می نے ابن بھائم کا یہ تعلید کیا ہے ۔ ۔

ان اخذالعامی بیا بقع فی قلبه انداصوب اولی - وعلی طندازی استفی عجبهدی فاختلفاعلیه الاولی ان یاخذ بها بسیل البه تلبه تلبه منها - وعندی نواخذ بقول الذی لا بعیل البه تلبه جازلان میله وعدمد سواً والواجب علیه تعلید محیبه وقد نعل اه (ثانی واص هم)

معلی آوی کے ہے اس فتوے برعل کر ابتہرہے جواس کے زدیک نیا دہ معلی ہے۔

نیا دہ معراب ہو ہیں آگر وہ دوجتہ بن سے مختلف فترے ماسل کے ہی تو اس کے ہیے اس فتوے برعل کر ابہتر ہے جس کی طرف اس کا قلبی مبلان جو لیکنی آگر وہ اس فتوے برعمل کر ہے جس پراس کو اطبیا ہے تھ بی مبلان جو لیکنی آگر وہ اس فتوے برعمل کر ہے جس پراس کو اطبیا ہے تا مسل منہو تو بیمی میرسے نزدیک اس میے جائز ہے کہ اس کا ولی زخان اور میں مرجعان و فوں برابر ہیں ۔ واجب تو اس پرا کے جہدی تقدید اور میکام اس نے کر ہی دیا ہے ہے۔

مندر جبر بالا تصربی اسے کیا ہا صبل مندر جبر بالا تصربی ہا مصل مندر جبر بالا تصربی ہا ہے۔

ادبرنعها می جرهبارات او تصریحات بیش کی گمینی آن سے جوامور بطور معاصل نابت بوتے بین وہ درج فیلی جیدامور بیں !۔
دا، اعلم اورافعنل کی موجودگی میں غیراعلم اور فعنول کی بنی تعلید با توہے جو علا واو فعنها کی موجودگی میں غیراعلم اور فعنول کی بنی تعلید با توہی و علا واو فعنها و اس سے جواز سے قال نہیں ، غرب کی رفعیت آن کا قول توی نبی بلکہ منعید عث ہے ۔ توی اوراضی فول برہے کر بنقلید جا ترہی ۔ بلکہ منعید عث برت نفی کا فیصلہ نہیں ملکہ الکتیہ اوراکٹر منا بلہ وشا فعید بھی احتا عن کی طرح اس کے قائل دیے ہیں۔

دلم، فرومیات کے وائریے میں اگری اندیج بیدین کے مختلف مرام کے مختلف فنا دی برعمل کرنا مختلف ا وقات میں جا زہے گر بہتر میں ہے کہ تین مرب کے اصول وفروع برخلب زبا وه طلن بهواسی برعمل درا مرافتهارگیا ماست -نقيادى ان تصريحات سے اگريداكيد عن تك مشلدانتفال في المذابيب تو واحنح بهواكما سيصه مكر حؤ كمد فقهاء كاسا بقدعبار نول مي أنتفال كي نمرانط اور صروري الفصيلات بإن نبين بولى بي اس يصعرورى معلوم بيوا سيسكرمشلرى مراتط اورحزورى فغصيلات جواحنا من يا دوسرسه نسوافع فقباءكي تصانبيث بس ملتي بس بها نفل کی جائیں قاکومشلہ اچی طرح واضح ہوکرما ہے آئے اورکسی مسم کا ابہام اس میں با فی ندرسے۔ نیزید بات بھی ایمی طرح واضح بروجائے کمشکر انتقال ہیں اضامت ای شوافع بالميرگرمننغق بين اوران كه البين اصلىمئلدين كوتى اختلات بنيس جه-أنفال كانترا تطدا وزفعه بلات

ا منا ت اور نوانع کی تصانیعت میں اسی طرح الکید کی کا برن میں شائنقال کے بارے میں جمجے تحقیقات علی ہیں ان برخور کرنے سے بدیات توصاف طور بر معلوم ہوتی ہے کہ ایک فرہد بنا ہی ہیں ان برخور کرنے سے بدیات توصاف طور بر معلوم ہوتی ہے کہ ایک فرہد بنا تعقی میں انتقال سے کو در کہ بالاتفان جا کر ہے ۔ اور کوئی می فرمید اس کے جواز سے انکاری ہیں ہے ۔ الدند اس کے بیاز شرائط عزور ہیں جو علیا دنے اپنی تصانیعت میں ذکر ہے ۔ الدند اس کے بیاز شرائط عیں سے ایک شرط مرجے کہ انتقال کونے میں خواہش ہی درجے کا ۔ اپنی شرائط میں سے ایک شرط مرجے کہ انتقال کونے میں خواہش نفس کی ہیردی ، باکسی مشاع دیری کا صعول میش نظر خرد کا

دوسری شرط بیده که اس انتخال سے خلاعب بالذا بهب می مضود نمواد مزی اس میں انتخاب کے معا تھ استخاص اواستہزاء کرنے کا اوئی شائیۃ کہ پا یا جا آ ہو تیسری شرط بیسے کہ اس انتقال میں تعفیق بھی موجود نہو ان نفی تراکط کے ساتھ ایجا بی طور بھی مزوری ہے کہ انتقال علی ولائل جیمے مکر واجہا دے ماتحت ، شرحی اغراض اور دینی مقاصد کے سیے کیا گیا ہو ۔ یہ تمام شرط سے جا انتقال ان شرائط سے فالی میں پائی جا میں گی وہ بالانعاق جا زہوگا ۔ اور جو بھی انتقال ان شرائط سے فالی اور فاسد اغراض پیشتھ لی جو دہ ممنوع اور نا جائز شار بردگا ۔ ذیل میں ذوجے تفصد کے بیے احداث اور شواقع کی تحقیقات بیش کی جاتی ہیں۔

## احنات كي تحقيق

الونمر حرزمًا في كافتوى

علامه ابن عابدین شامی نے ان خانید کے والیسے مسئد انعال کے متعلق الرکم تعلق الرکم تعلق الرکم تعلق الرکم تعلق الرکم تعرف الله عوی کے تبویت کے دیور اللہ عوی کے تبویت کے دید والی قاطع کی میڈیٹ رکھ آ ہے۔ اس سے ایک طوت مشلد انتقال پرمی کا فی روشنی ٹر آن اللہ کے نعید کا میں اس کی میڈیٹ اس میں بعض تر اکھ کی تفصیل می می ہے اس میں بعض تر اکھ کی تفصیل می می ہے اس میں بعض تر اکھ کی تفصیل می می ہے اس میں بعض تر اکھ کی تعلیم کی ما تا کہ ہے :

فى النا تزخانية حكى ال رجلامن اصحاب الى حنيفة خطب الى رجل من اصحاب الحديث البنت في عهدا في كبر المجورجاني فالى ان يجيبه الاان يترك من هيد فيقر أخلف

الإمام ومدفع مديد عندالاعطاط وغوذاكك فلجابه فزوج تقال الشيخ بعدماستلعن لحذء واطوق مراسب التكلم جأثؤ وككن المتامت عليه ان يذهب إيعانه وقت المنزع كانته تزلك المذهب الذى هوخى عندلا والشخعت يدلاجيل جيفة منتنة والوان رجلًا برى من مذهبه باجتمأ دومتع للكان عمود اما حوراً امّا انتقال غيره من غيردليل بل لعا يرغب منعمن الدنيا وستهوتها فهوالمذموم الأشرالمستوجي للثاديب والتعنيولا وككابه المنكرنى الدين وانتفغاضه يدينه ومذهبه المف رروالمتاري ٣٠٠٥) « تا ترفان بيس ايك واقع تقل كا گياسيد كدانو كرح زماني كنها میں ایک دخفی المذمیب شخص نے ایک الی حدیث اُدمی کواس کی لگ کے بارے میں نکاح کا بہنیا م پیجا۔ اس تے بنیا م منظور ذکیا اور کہا کہ ا الرام ایا حقی زمیب جوز کر الی صرب کامسلک قبول کردسگ تو بيغام منظور ب، جا مو زو قرارت خلعت اللهام اور فع اليدين بيل كرو مينا يخير صنى نے ايساكرال اورتكاح ہوگا - الوكم حزمانى سے جب اس وانعه کے منعلق سوال کیا گیا تو تغوری ورز کمہ خامری افتیا كرنے كے بعد ذبایا كہ نكل توماً نزہے گرجھے استخف كے إرسے ہی ببخطره ببدا بوكيا كركس نع ك وقت اس كا ايان سبب مركمامك كيذكمه اس ندايب ايسے زرب كرهيوراج اس كے نزديك حق تحااد

ایک گذره ایم کی خاطراس نے تی ندب کی توبین کرڈائی ۔ا بہتہ کی تصفی اگراہ ہے استار کیے بیرے ندب کو اخبہا دسیجی با پرجی استان میں اگراہ ہے۔ اورابیا کرنے والاعتداللہ اجربہ کا۔
توبدایک نیکٹ افغام ہے اورابیا کرنے والاعتداللہ اجربہ کا ارفاط مرابی کا فاطر کرئی انتقال کرسے توریقی نا نموم بگناه کا کام اورائی توزیرج ہے کوئی انتقال کرسے توریقین ندموم بگناه کا کام اورائی توزیرج ہے کی کھڑ کہ ہوا کہ مشکرتی الحرین امرکا ارتکاب اور دین کا استحقامت اور ندتی با مرکز جا تربیبی اور ندتی با

ا بوكر حززماً في كے اس منت سے تين چنري واضح طور پرمعادم ہوئي ۔ ایک به که خوامش نفس کی بیروی یا مناع ونیوی کے مصول کی فرص سے اتفال ا ورتبديل غرمب گنا وعظيم ا وربرترين حرم مهيد - دويمری بي كه فاسداغرامن كم بجاست أكربيرا تنفال ميح فكرامراجها دكى بنابرديني اغراص اورتنري تفاصد كأتحصيل بأنكيل كصبيح بموزيه بنصرف جأئز سيع بكمتنف في سعيص وإجريك كالميديمي كالمالكتي مي تعبسرى جنراس فتوئ سے بمعنوم موتى كم عالم أدى بحى والألى شرعبيركى نبا برصيح فكروا خبيا ويكتفت دبني اغراض اورمفاصدك تخييل يأتكيل كصبيح انتفال كرسكتاب اورنزعا يركوني جرم اوركاه بهريج ولوان رحلًا برئ من مدحب با جها دومع له كي عارت اس ارب بين مريح سه يكيز كمه عاى آدى بين اجبها وكي صلاحيت برگزينين باتي جاتي إس کے بعد بہ متوسے مزوکسی نبصرے کا مختاج نہیں ہے۔

علامه تشرنباناكى كى راست

مقامدان عابدی تنای نے انتقال فی المقابید کے متعلی علام تر رابلاگی کا ایک نیساز تقال کی المقابید کے متعلی علام تر رابلاگی کا ایک نیساز تقال کی ہے جوابی تفسیل کے اعتبار سے متعلیہ کے اکثر بہلا کی نشری برشتی اور ٹری معرک ما وی معلوم برزا ہے۔ اس کیے اس کوی بہال ہے کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم بروجائے کے متعقبین علاستے اضافٹ کے نزدیک نیقلیہ اور انتقال فی المذاہب کی تقیقت کیا ہے اور اس بار سے میں وہ کیا دائے رکھتے ہیں۔

تمال العلامة الشرنبلالي بعد ذكرفروع مت المذهب صرعيته بالحجوا زرفته والمكرناه انتفليس علىالانسان النزام مدهب معين وأنه بجين له العمل بما يخالعت ماعمله علىمذهبك مقلد اضفعيره ستجعا شروطه وتتعمل يامرين متضا دين في حادثتين لا تعلق لواحدة منها بالاحرى - وليس لله ابطال عن ما معلد تبقليد امام آخر-وقال إيضاً - إن لله المقليد بعدا لعملكما إناصلى ظانا معتها على مذهبه ثم تبين يطلانها بى مذحب وصحتها نى مذحب غيره فله تقليده ويجتز إيتلك الصلوة على ماقالى البزازمة - إنصروى عن إلى يوسعت انه صلى المجعة مغتسلامن المحمام ثم اخيريفارة ميتة في ببرالحنا

فقال إذًا تأخذ ليقول إحوا تنامن إهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين فعريسل مغيثار وتناى جاس،، دد علام تمرم المحالة في خدندم فروعي مسأل نقل كرنے سك بعري مصحرع طورم انتقال كاجوازمعلوم برواب برزما باب كرسم نے جو کھیں تعول اور قروی غربسب و کرکر دسیتے۔ ان سے درج وبل حنائق معلوم بوست اكث يركدا نسان برمعين نربهب كااتنزام لازم نہیں ہے۔ معمری میکرانسان کے بیے اپنے غرم بھے خلات دومرس ندبب كي نقليديس اس ك فروعي مسائل برهي على زاجاز ہے، مشرطیکہ اس نمریب کی تمام شروط کی معایت کرے بیمبری بہ بعی اس کے بے جا تربیے کہ ووختھت ما دقوں میں دومختھت اور متضادمکوں بھل کرسے وجود خاہمیں سے نعتی رکھتے ہوں) ۔ چهی میکر جمل اس نے سابی امامی تعلیدیں کیا ہم، وہ مدس امام کی تعلید کے بعد باطل نہیں کیا جاسکتا ۔ بایجرس بات بریعی اس مميى سب كرعمل كرنسك بعدهى وويرسه ندبهب كي تقليدكي جاسكتي ہے۔ مثناً ایمینخفونے اس خیال سے نماز پڑی کہ یہ بہرے اسے غربب مين مح به عيراس كومعلوم بواكريه مازدومرس زب میں قوصیے ہے گرمیرے اپنے خرمیب میں میچے نہیں ہے تو اس کے يعا مأن ب كردوس ندبب كي تعليد كرت بوسة اس كوم عيد ادراسي براكمفا كرسه وخانج بزازيهي امام ابوليسعت مصريروى

به کدانیوں نے ایک دفتہ جام کے بانی سے فلک کے جمد کی خارجی میں جو اگر کو بھرگا تھا۔ آپ نے دیا ہے کہ ایک کا معام کے کو بین میں چو اگر کو بھرگا تھا۔ آپ نے زیا یا کہ کی معنا کھ رہنی کر ہے میں ہو ایک کو بھر دہ نا یا کہ دو فلوں کر بینے تو کھر دہ نا یا کہ نہیں چوسکتا ہے۔ نین افرور کا نیوت

علامه تربالألى كاس عبارت سے نبن جرون كا نبوت واضح طور يرمعلوم فوا ا بحد بدکرمعتن ندمیب نعتبی کا انتدام کمی انسان پر دایسب نبیب سیسی سے وہ دوبرسے زابہب کے فروعیات برعمل کرنے کامجازی ندرہے واجب صرف یہ ہے کو علی کسی مجتبدا مام کی بیروی میں کیا جائے نے اہ اُممدار بعد میں سے کوئی بھی ہو۔کیس علی الانسان النزام مذہب معین *کی عیارت اس بارے* میں مرکے ہے۔ دومری چنر بہت کہ جس طرح کی طور برایک مذمہ فعنی سے دومرسد غرب فقبى مين انتفال ابني شرائط سيرسا تغرجا كريسي اسى طرح بزوى طور يريع بعض مسأل بس ابني نزرائط كے ساتھ بدانتقال جائز برگا - غيسري جزين طوريه يمعلوم بوفى كرم أتنقال ص طرح ابك عاى أدى كيدي جا أرب اى طرح عالم بانخاب والسنت كے ہيے ہی بدانتھال جا ترسیم - امام الجرابومعٹ كا يرارُتادكر: اذاً نائخذ بقول إخواننامت إصل المدينة الزام كم ترت مے بیے روشن دنیل ہے۔

ابن بهام کا داتی دیجان این بهام کا داتی دیجان تعلیدالفعنول کیمنت میں اگرچہ آمتعال بی المذاہب سے متعلی تعنی ابن کا گامپرتفریات پیدمخزدگی بی گراسی می کوئی مضائفدند به دی اگریم بیاں بی ان کی ایک تفریخ نفل کمریک حب سے انتقال کے تنقل ان کا ذاتی رجا ہ اچی طرح معلوم موسکے کیونگ اس سے مشار تنعقد کی فرید نوشیح ہوجائے گی۔ بہ تفریح ورج ذیل عبارت میں ندکورہے جوصا صب متم التبوت نے اپنی کاب بین نقل کی ہے :

ولطانتزم من مبامعينا كمذهب إلى حنيفة إرغيره فهل بيلزم عليه الاستمرارة فقيل نغم وقيل لا-اذلا واجب الاما اوجب الله ولعربوجب على احدان يتمذهب بعذهب رجل من الانعم وتى العربروهوالعالب على الظن لعدم ما يوجيه شماعًا - اعرم التبوت م194 مه اگرکونی تخص تمریب معین کا انسزام کرسے نواہ وہ امام بینی كاندبهب بهو باكسى دومرسه كا-توآيا بميشداس يرفائح دبها بعي سے بمین کہتے ہی کر واجب سے اور مین کہتے ہی کر بہتی کیونکہ واجئب مرئ جنربي ليبع وخدان واجب كي بمر-اورضران كسي شخص برب واجب نبس كياست كه مه كمى غيهب كرسان يميشهام رہے گا۔ ابن بہام نے گزر ہی مکھا ہے کہ میرا رجیا ن بھی اسی کی طرت ہے کو استمرار لازم نہیں ہے کیونکہ لزوم کے بیے خرعی دلیل کوئی نہیں صاحب مملم التنوت كى اس عبارت سے چند بانبي صاحب طور بر

معلوم بوتس اكب بركه زمهب معتن كالتزام كع بعد وومرس زمهب نقيى مي أنفال كزنامخنقف فيبرب يعين علام كتئزديك غربب فتنزم سع والبنترميا عزورى اورأمقال ناجا تزسيمه يكين تعبن ودمرسه علماء كم فزوكم برانقال ما رسیے اور خربیب متنزم سے مہنیت کے بیے وابستہ دمینا مزودی نہیں ہے دوبسرى بدكر والخال كميراعتبارست راجح قرل ببي سيسكر انتفال جا تزبيع كيؤكمه نزبهب معين برفائم رسيف كروب كے سے کوئی مثرعی دلیل موج دنہیں ہے اوردليل كي بغير كي واحب ياحرام كينا معقول نبي ہے۔ واجب ياح اسی چیز کوکمینا میا بیسے جھے خوانے واجیب با حرام کیا ہو۔ا ورخدانے انمڈادیجہ میں سے کسی امام کے خرمیب پر قائم رمینا واجب نہیں کیاہیے۔ اور نداس سے وومرس ندبهب كم طرف انتفال كرنے كوجهم قرار دیاہے تنبری بات اس عبارت سے بہمعلوم ہوئی کہ مخفق ابن مجام کامھی واتی رجان اس بات کی طرت سير كمعين ندبهب برخائم دمنيا وإجب نبيي عكد ودمس تربهب يبرهجانقال کمیا جا سکتامہے۔صاحب مِستم الثبوت بھی اسی کے فاکل ہیں کہ بیرا مُقال ممنوع نبين ملكه ما ترب حيائية آكم على كروه خود تحقة بن-

تعدالاستبران عمل متجری قلید فلا برجع عند ما دام ذائك و هل بقلد غیره فی غیره و المختار نعم لماعلم من استفتا نهم حرن اواحدی غیره و المختار نعم لماعلم من استفتا نهم حرن اواحدی غیره - اهر رسلم النبوت ص ۲۹۲) معام النبوت ص ۲۹۲)

اطبنان فلمب سے علی ہو توجب کک بداطبنان باتی ہواس رجرت نرکرسے اور وہ سرے مسائل بیں دو مرسے امام کی تعلیہ تعبول مخارج اندیسے بجیز کہ دینی مسائل بیں سعت کا طرز عمل بدر با جے کہ مہی ایک عالم سے اور کھی ود مرسے سے انتفاء کورکے اس پرعمل کیا کرتے تھے یہ

ببربين تقليدا ووأشفال في المذابب كيمتعلى ضها واحنا ف كي تصريحا ـ ان سے پرمضیفت ایجی طرح واضح مہوکرسامنے آجاتی سیے کہ فردعیات کے دائرے يبن غرامهب ارتبه ين سيحس غربب يريد اعتما وزيا ده بهوكه وه اوفي ابكتاب والسنة بهاس كي بيروى كى جاسته كى اورثربعيت كى يُوسيمعيّن غربب كا ، ا تنزام واجب اورمزوری بنیں ہے تاس کی بیروی دائماً لازم رمتی ہے، بکر وومرسے فعنی مدمب میں مجی استفال کیا ماسکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص معتن غربب بفتهى سسے والبستہ رہ كہمي دوبرسے ندبہب فقبی سے ان مسأل برعل کرا چاہے جھنیں کے بعد کتاب وسنست کے ما تھ زیادہ اوٹی معلوم ہوسے ہوں تو بريحي فقياميك نزديك حاكزسير -العبتدير صرورى سيركه انتقال مجيح مكرواجهاد يرطبى بو-اوردين اغراص اورشرى مقامىدى تخصيل كيريكيا كيابو مذكه خوامش نغس كالبيروى بالمتاع دنيوى كالتصول ميشي تظرم واوريا مغعدتاهم بالغابسب بو- ورنه بجرم تمين جرم اصطبى زين گنا ديجها جائے گا۔ امک اشکال

اتب ببإل ايس نوى انتكال واردم و ماسي م كواكر مع اومع ولم العقير

سے دفع نہ کیا جائے تومشکر منتح نہیں ہوسکتا۔ وہ انسکال میں ہے کہ گزشتہ مہامث بن نتهاء کی چوتصر کات بیشین کی گئی بین ان سے بدیات معاجت طور پر واضح ہے کم ا کب زمیب نعبی سے دوسرے ندمیب نعبی میں انتفال جا تربیعے اورفقیا رکے ز دیب بیرانتقال کوئی جرم اور گناه نہیں ہے۔حالا نکر مقبها میں نے بیلی تھا ہے۔ الدجوع عث التقليديعدا لعمل باطل آلفا قا وهوا لحضارتى المذهب دا کید و فعالمسی غیرب کی تعقیدیمی حب عمل کیاجائے قواس سے بیواس کی تعقید سے رجرع باطل ہے با ونعاق اور بھی تولی مختار فی المذہب ہے یونیز رہا یی انہوں نے اپنی نصابیت ہی بعراست بھی سیے کہ د ارتعیل الی صد ہب الشاخى بعز*د احلمكسى نے اگرختن*یت *سے ثنا نعیت بیں انتقال کرہا* توری<sup>خا</sup> لِ تعزر جُرِم تصوّر كما جلتے كا "۔ إن دونمنا وا قوال اورمنفنا ونتووں كے ا بن تغییق کی اصورت اختیاری جائے گی ؟ نیزفترائے تعزرے بے ممل کی بوال

نقبا مدنے خوداس اشکال کوصوس کیاہے۔ اورجاں جہاں انقال کے مست کو انہوں نے ذکر کیاہے وہاں پر انہوں نے اس انشکال کومموں کرنے ہوئے مختلف مختلف مختلف جوابات کے ذریعہ سے دفع کیا ہے۔ عقامہ ابن عاجرین شامی رفتہ الشرعیہ نے اپنی مشہورتصند بعث ردالحمقار ، حاشیہ ورخمقا رئیں جہاں جہاں مشکد انتقال اور رج رع عن انتقال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے چند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس انشکال کے جند جاآتا ہے وہاں انہوں نے اس کے انہوں خود ہے جاتا ہے کہ آپ لیمین خود ہے ۔

جراب اول مراجع

اشکال ندکورگافیک بواب به دیاگیا ہے کہ انتقال اور جرع عیاتسقلید
باطل اور قابلِ تعزیر جرم اس وقت ہو گاجیکہ انتقال کرنے واسے کے بیش نظرکوئی
دینی غرض اور ترجی مقصد مزہو ملکہ جرمت خواہ بی بفس کی بیردی یا صعولِ تناج
دیبی غرض اور یا محفق کلاعب با کمذاہد سکے بیے یہ انتقال کیا گیا ہو۔ بیر جرعاد
انتقال نفیدیا باطل اور قابلِ تعزیر تجرم ہوگا کی کہ کہ اس میں دین اور ندہ ہسکے
ساتھ تمسخ واستہ رام ملکہ اس کی توہیں یا ئی جانی ہے یا سے جی

سرز د بوگ اس کوخرورسز ا منی چاہیے ۔

تسكین رجوع اودانتقال بمی اگر فاسداغواص نه بهوں بلکه دینی مقاصد کی تصیل باتکیل بمیش نظر بهوا ورشری وجوه اورد لاکل کی نبا برکیا گیا بهو نووه بلانشده باز اور سخس شار بوگا اور بعبد نهیس کداس برا برگاهی استقاق نابت بهو-اسی کی طرمت ابو بمرجوزه ای رحمته انشدعلیه کے ورج ذبل نول میں انتیارہ کیا گیاہہے:

ولوان رحلا برئ من من هيد باجتها ووضح له

کات محموداً حاجورًا۔

د کو که نخص اگرکسی واضع احتها و کی بنا پراپنے مذمہب نیقہی سے
برا وت اختیا دکرے توج مکیک آخام اوری جب اج نعل ہے "
یہی وہ جواب ہے جس سے مقباء کی مختلفت عبار توں میں طبیق پیدا ہوسکتی
ہے ۔ اورن توی تعزیر کے بیے عمل می منعیس ہوسکتا ہے وہ یہ کہ جوان قال نواہش نفس کی چیروی کے بیے مہروہ یا طل اور ندموم اور قابل تعزیر جرم ہے ۔ اور ج

انقال دینی اغراض اور ترعی مقاصد کے بیے ہو وہ محود ہے۔ اوراس براجری مید بھی کی جاسکتی ہے۔ اس جواب کی طوف علامہ شامی نے : او تعلی الی سندھب النا فعی بعزر کی ترح میں اتارہ کیا ہے چانچہ وہ اس عبارت می تحت بي: اى اذا كان ارتحال لالغمض محتود شرعاً احديثي أثنتال موجب تعزيرج ماس وقت بوگاجيكه وه كسى اليمى دينى غرض كے يصے مذكميا كميا ہو" ميراس بربطورامنتنها دعآنا مرموصوت نے الويكر حجزما في كا و مفصل فتوی ببش كيسب وكذشتهم احث بن انزخان كرواله سے نقل كيا جا جيكہ ہے جس یں اس بات کیصلوف طور پرتھریج کی گئی ہے کہ ممنوع وہ اُنتقال ہے جنماع ذیر<sup>ی</sup> کے صول اور خواہش نفس کی بیروی سے ہے کیا گیا ہو، باتی رہا وہ اُنتقال جو جمع اختیاد کے تخت دینی اغوامن کے بیے کیا گی ہو۔ وہ ہرگز ممنوع نہیں ملکیمودیے ا دراس پراجر کی امیدیمی کی حامکتی ہے۔ اس جواب کا حاصل ربرگوا که ایک غرب نقبی سے دوسرے غرب نقبی میں آنتال کی غرص اگر خواہشِ نفس کی بسروی یا مناع دنیری کا مصول اورملات بالمذابب موتويهرام اورناجأ نرب فنوائ تعزير كاممل بحي بي أنفال بيد ا دراگرانتفال میح اجنها دیے تخت دینی اغراض کی تخصیل یا تکیل سے سے کیا گیا مِوتوبرنہ رہن ما تربیکہ ممودی ہوگا ۔ با ہوں کہیے کہ تعزیر کا فتوی ظاعیب کے انسدادك يداكب تدبيرب اوردتوى مطلقا اس بيد دما كاست كم أتقال كا دروازه نه عجدا وزبلاصب كامونع بي سيش نداست مذاس بيد كوانتفال فالواقع ا عامر اور مرجب تعزم جم سه - اگرج وه دین مقاصدا ورشرمی اغراض کے پیش تط

کیاگیا ہو۔ حواہب دوم

أتكالي فكل كا ومراحواب به ديا كاب كذفتها من انتفال ادروع عن أنعند كوري الملق قرار وماسيد اس كاممل وه صورت سيعي بي بوع عن انتقليدا ورأشقلك سيتلفين بيدا برجاست اوريفين يؤمكه بالأنفاق ناجأ زييره اس بيدوه أنتفال مي ما مأثر موكا حس من لفيق يا أي ما في مو "... بدوه جواسيم جوعلامدان عابدين شائ نهااب عرام راي اورابن ماسم سانفل كاسم يناني ورمخة رئ عيارت التوالوجوع عن المقليد يعد العمل باطل انعامًا د به اص ۲۹، کریخت علامراین عاجین شامی رحمته اندعلید تکھتے ہیں : -وحومحسول كما فالمابق جووالوسلي وابت فاسمعلى سا إندابغى من اتارا لغعل السابق إنثر يوزى إلى تلفيق لعل يشي لانغول به كل من المذهبين كتعليد الشاقعي في مسيح بعث الوأس ومانك في لمعارة سؤر إيكليب في صلولة واحدة احد دروالحبارج اص ٩٩)

مدرجرع عن انعقلید کا بطلان بقول این بخرز کی اورای قائم اس دفت بوگا جید سابق ضعل کے آ فارسے کوئی اثر ایسا بانی ہو۔ جسسے علی کا کسی ایسی چیز کے ساتھ اجتماع موجائے جس کے ساتھ عمل کسی ایک فرمیب کی روسے می میچ نہو۔ مثلاً ایک شخص ایم شائع کی تعقید کرنے بھرسے وضور میں بعض راس پرمیج کرے۔ اورام مالک كانتندكرت بوست ومنورس كت كاجرها بانى استعال كرست بجراى وضورست مازيرس "

اس صورت بیں وصوری کے زدیک ہی سے نہ ہوا۔ امام شاختی کے نزدگ اس ہے کہ اس بیں نا پاک پانی استعمال کیا گیا ہے۔ اورامام امکٹ کے زدیک اس سے کہ اس میں بیرسے مربرمسے نہیں کیا گیا ہے جو فرص ہے امام مالک کے نزدیک اورجب وضوکسی کے نزدیک صبحے نہ مجوا تو نمازیمی اسی وضوعہ سے جمعے نہ ہوگی۔

بانی تغیق اس میں اس طرح آگئی کہ اس وضور میں شامام شافعی کی بیری تفلید بہوگی اور شام ما انگ کی ۔ جکہ یا تی کے استعال میں امام شافعی کے غرب سے رجوع اور امام الکٹ کے غرب کی تعلید اور ببروی کی گئی ۔ اور سرکے مسی میں امام ماکٹ کے غرب کی تعلید اور ببروی کی گئی ۔ اور سرکے مسی میں امام ماکٹ کے غرب سے رجوع ، اور امام شافعی کے غرب کی تعلید اور بیڑی افتیا رکی گئی ۔ اس طرح وضوء اور فمار دو قول میں تعلیق غرب بی الازم آگئی ۔ جر امام شائع بی اس طرح کی تعلیق فرشتمل مودہ امام شائع رجود و شرو بالا جا میں جود جوع اور استفال اس طرح کی تعلیق موجود شرو بال استفال میں اس طرح کی تعلیق موجود شرو بال استفال میں اس طرح کی تعلیق موجود شرو بال

تلفيق كى توضيح

تعین سیبان دسیمکالی کیا اور جم بوک کی ایمانی جن بی کار ایمانی بن بیک امراکی جمهدی نظر میلی گردیم بوک کی با مراکی جهدی نظر میلی کردیم می کردیم بر مراحی بر م

عل بح نہیں ہوسکتا۔ اب ایسی صورت میں کوئی ننخص اگرانک امریس اس محتریک فلند كرمي حن نظمين مدامرها تربيدا وروومرس امري وومرس عجبيرٌ كي تعليد جن كي نظر من وه الرجائزية فواسي كالمام لفيق بوكا-اس كي توضيح ويرج ذيل ثنا سے ہوسکتی ہے جو: لامہ ابن عامدی نشامی نے بیس کے بیے دکر کی ہے :-مثناله مستوحى سال حث بدنددم ولمس احمأتة تمضلى فأق صعة طأن والصلوق ملفقة من من هب الشافعي والحنفي والدفيق باطل فصحتها منتفية رثاى ي اص مد تلفیق کی مثال برسید-اید آدی نے وضوء کرایا پھراس سے مین مسے خون نکلا۔ اورایک عورت کوشہوت مسے ماتھ بھی نگا دیا ۔ بھر نما ز ر اب برنمازا گرصیح فراردی جائے تواس بی ندمب ثنا فعی ج اور غرب منفی وونوں کی تلفیق لازم آستے کی جودونوں کے نزد کیال ہے ۔ الندا نمازی کسی سے نزد کم صفح نہ ہوگی ۔ اس صورت میں تخص غرکورکے وضویس ووجزی بانی گئیں۔ایب اس کے بات سے خون مکا ۔ اور دوسرا اس نے نہوت کے ساتھ عورت کوس کرایا بہلی چنریعنی نون كابدن مصفاكلنا-أكرجه المام تسافعي كشكه نزديك نافض وضونهين بكرامام ابينسين مے زریب نافض وہنوسیم اوردوسری چنرلعنی عورت کوشہوت کے ساتھ مس كرنار اكريدام اليصنيف تزيك نانف وضودنيس كرام شانعي كرزيك ناقض وضوب اسطرح وضورتهام الوصنيفه كزوكم مبح بوا كميزكم برك خون نکا ہے اورند امام شاخی کے زدیمے جو را ۔ کیونکہ اس نے عورت کوشہوت

کے ماتھ مس کیا ہے اورجب وضور نہی کے نزدیک صبح نم موا تو نما زکس طرح صحح بهوجائية كى راب أكربي تض نون بهنه مين المم ثنافعي كى تعليد كرس ال امام اعظم كي تعليد حيوروس - اورس باستيوة بس امام شافعي كي تعليد حيوركر امام ابيضيف كي تقليدا خنياركرس اورنما زكومي قراردست فواس نع بك فت اكب مشديس امام البضيفه كي تقليد مي وكرامام تنافعي كي تقليد اختياري -اور دوسر برمت من الم منافعي كي تعليد حدواركم الم الجعنيفي كي تعليد احتيار كي اور ايب بى نمازىن دوا ما مول كى نفلىدىمى يا تى گئى اوران سے ندابسب سے آمفال مجی یا باگیا، اوراسی کا ام کمفین سے ۔ اور مدبالانفاق احارسے کیونکراس میں كسي المام كي هي توري تفلد رنبون يا تي جاتي - بلينه وامش نفس كي صرف بسروي ميوني بس اورخواہش نغس کی ہیروی وین سے معاطے میں جائز تہیں ہے۔ ابندا اس طرح کی تفليدا ورأتنقال مجي حائزتهن-

جواب دوم کا حاصل به برواکه یا طل اور خاصائروه انتفال سے جواکید یی عمل میں متعدم مفیق بور-اور فتواستے تعزیر کامی محمل ہی ہے۔ رہا وہ انتقال جس سے ایک عمل میں مفیق نہ یائی جاتی میو تو وہ جائز ہے مذکر ممنوع-

بچواب سوم اشکال ندکود کا نیسرا جاب به دیا گیاہے که نقبائد نے عمل کرنے کے بعد انتقال کو جو باطل اور ممنوع کھا ہے اس سے مراووہ انتقال ہے جس سے ماتی نرمهب کی نقلید میں کی مرکاعمل حرف اس بنا پر باطل گردا ناجائے کہ وہ نتے نرمیب کی دوسے معجے نہ ہو۔ اس طرح کا انتقال کرنے سے چوکہ یہ قوی اندلیشہ ہے کہ وہ قام اعمال صائع کے جائیں گے جرماتی خرب کی تعلید میں کیے جاچکے ہیں اور جست خرب کی موسیم میں ہیں۔ اور بر: لا تبطلوا اعدالکھ کے بوجب ایک ناجاز حرکت ہے۔ اس بنا پر وہ انتقال می ناجائز قرار باشے گا جوان قیم کی حرکت کے کے سبب بن جائے۔

کین انتال بمن جب سابق احمال کو منصائع کیا جائے۔ اور نہ باطل مجھا مبات کیکھیے میں انتقال بمن جب کے حال کے جائے ہے۔ اور آندہ کے بے دو سرے ذرہب کی مجائے ہوئے ہے کہ جب کے حال سکھے جائیں۔ اور آندہ کے بے دو سرے ذرہب کی تعلیدا متباری جائے تو ہے مؤتر ہے نہ کہ ممنوع اور ندموم ۔ بہی وہ جواب ہے جو امام سبکی رجمنز القد علیہ اور اس کے تنبعین کی طرف ندسوب ہے ۔ عقامہ شای کہتے ہوں۔

اوهو محمول على منع المقليد في تلك الحادثة بعينها المستلها كما صرح بدالاهام المسيكي ويتعله جماعة ودائك كما لوصلي طهرا بمسح ربع الواس مقللاً المحتفى فليس لدابطا لها باعتقاد لزوم مسع الكل مقلد المالكي وإما لوصلي يوما اعتما مذهب والادان يصلي يوما اعرعلي غيرة فلا يمنع منك اه دردالحمارج اص. م)

و یا حمل کرنے کے بعد دو برے ندمیب کی تعذید ممنوع اس مادیر عمل میں ہے جس کے بعد اس نے دو مرے ندمیب کی تعذید اختیار کی جس نہ کہ دو مرسے عمل میں بعیب کہ اس کی تصریح امام سبی اوراس کی تبع ایک جماعت نے کی ہے جاتما کا ایک شخص نے امام اعظم کی تعذید

بس سر محد و تما في حقد رمس كرك اس ومنوس ظهر في ما زير عي ريم اس نے زیب مائلی کی تعلیہ کرکے کل سرکامسے فرض جا با تواس کے لیے ظرى مابق نمازكو باطل كرنا مأنزنيس بيستنين اگروه وكلب ون اكم نربب كے موانق فا زمیسے اور وہرے وان وومرسط غرمینے مطابق نا زیرمنا جاہے تواس سے دہ ہرگذمنے نہیں کیا ماسے گا ہ اس بچاپ کا حاصل اورخلاصد به سبے کرجیب ایک وقع یم کی کسی نرمب کی تعلیدمی کیا جائے مجراس کے بعد اگر عالی و مرے ندمیب کی اسی تعلید کرنا میاہے جس سے راتی زمیب کی تعلیم سے ہوئے اعمال کو باطل سمجھ کرمنا تع کیا جائے تو بهمنوع اورناجا ترتعقيد ميرگ يمكن اگرسابق احمال كوجرسابی غرب كی تعتبيد مير كيے تھے ہوں، باطل محبر کرمنیا تع زکرا ماستے بلکہ ان کومیح محبر کرمجال رکھا میاستے اور ننتے نرميب كي نقليد من مقبل ك اعمال ك يب اختيار كي مبلت تواس مين كوئى مفنايقة

جواب جهارم

اسکال مرکورکا چری جواب به وباگیا ہے کہ رجوع من انتقلید کی ممانعت بر فقہا سکے ابین انفاق نہیں یا باجا تا بکہ بہ مسکدات کے ابین اختلافی رہا ہے - اور اختلافی مسائل میں ویختلف افوال بیں سے ہرائی فول بڑھل کرنا جا ترہے لہٰما خاتمین جواز کا بھی اتباع کیا جا سکتا ہے ۔ اس جواب کو ابن عابرین شامی کے علام شرنباع کی کے حوالہ سے درج ذبل عبارت میں فوکر کیا ہے :

على الت فى دعوى الإنفاق نظراً مُعْلَاحِكَ الخِلاثِ فَيَجِونُ

إنباع القائل بالجواز-كذالفادة العلامة المنتربلالي في لعقد الفريد - وروائح تامع اص ، 2)

و علاوه برکدا نفاق کا دعوی منوع ہے کیوکدمشد میں اختلاف بی نقل کیا گیا ہے۔ تو قائلین جواز کا بھی اتباع کیا جا سکنا ہے۔ اسی طرح عملا شرندہ کی سفے عقد الفرید میں وکرکیا ہے ؟

مشلهٔ انتفال می اگرچرافتا من مزدیا با جابیت گرفتها کی سا بقد تصریات

اب پرهری بی بین کرامی اور مختار نقل اس باید بین به به که انتفال طلقاً جا نرب خواه کلی طور برامسل غرب سے بویا جزوی طور بر غرب کے بعض فروی مسائل

میں بو بشرط کیدا نتفال کی سا بقاتمام شرطیں بائی جاتی جوں بعنی انتفال میں جا جہا و

کے تحت ہو نے واہش نفس کی بیروی ، متباع و نیوی کا مصول اور بلاعب بالمذاہب

ہرگز مقصود نه بوں - اس بارسے بین ابو کم موزجاتی ، حقق ابن بهام اور علام شرنبلائی ما بھر تقد میں باتفصیل کی سابقہ تصریات فیصل کی سابقہ تصریات فیصل کی سابقہ تراحت میں باتفصیل کی سابقہ تصریات فیصل کی سابقہ تصریات فیصل کی سابقہ تراحت میں باتفصیل کی سابقہ تصریات فیصل کی کری ہونہ جسابقہ میا میں باتفصیل برگز میں بیان میں باتفصیل برگز میں باتف میں باتفصیل برگر کری ہونہ بیان میں باتف میں باتفصیل برگر کری ہونہ بیان میں باتف میں باتفصیل برگر کری ہونہ بیان میں باتف می

كذشتهم إحث كاخلاصه

ما بغدمها حن بمنطقین اضافت کی جنفیفات پیش کی گئیں اُن سے واضع طور بردرج ذیل امورمعلوم بھیگئے -

ا، انخد خدا بهب نودنتا دع نہیں ، نران کے خرابیب بیں سے کسی خاص خرب کی تعلیدا مسل دین سہے ، نر برکوئی واجب لذا تہ امرہے بکہ انسل دین برجمل کرنے کا قابل اعما وزربع ہے ''

اس كے ليے ديل بيب كرنغهاء كے بہاں مرسب اصح اور فول مختار مي فواد وفاكياب كراكب فرمهب نفهى سے دورس مرمب فقي مي انتقال جا أرب نواكر دام نربب ک حبیبت ان کی نظروں بین تنقل شارع کی هیست بوتی اوراس کے نربب کی تعلیداصل دین ہی کی بسروی ہوتی تواس سے وہ انتقال کو کسی جا کرنہ مجھتے بكه برمالت بن اس غرب كي نفليدير فنسسا كم دسينه كو واجب قرار دستے-كيونكهامسل وين سيدرجرع اوانتعال كمبي حاتزنيي برمنتا-دم اس من مذہب کی جائز تقلیدوہ ہوگئ جب آسے اصل دین اور اس کے المام کو متعقل ثنامع كي حبّيب في عائد، زاس كواصل آمرا و يملاع مجا مائت اورب بمى اس كواصل دين كاكوئى عمرانيا بل جائے جس كانبوت دين تے فعی ماخذ دكماب ف منست سے بھینی ہو تو اس کے مقابلے بی تقلیدی رائے بچوڑ کردین کے اصل حکم ہے

وی کیاہے۔ اورائی تعلید کوامعل دین نہیں ملکر اصل دین بڑھل کرنے کا ایک ذریعہ تنایا ہے اوراہنے تمام تمبعین کوریکٹر کیا ہے کہ جب بی تہیں کتاب وسنت کا کوئی تکم ہے اس وفت تہیں تعلید چیورکر کتاب وسعنت پر بی عمل کرنا لازی برگا۔

تعقيد كمحمنعل اورج نظر بيهيش كالكام محقين فقها ومبينسداس نظريه كالبند دسيمين ادراسى تظريد كم تنست ابنوں نے ائٹر غرامیب كی تعلید كی سہے بنیا بجا ہوکر جوزمانى كميك ودرج ويل قول شد واضح سيرج تجبيج مهاصت بين ايك فتوى كمصفرين ٔ پیش کیا گیا ہے : ولوان رجالا بری من مذھید باجتہاد وضح لدکار پجموداً صاحوراً اهدا ورجب شرعي ولأل سے اجتہا ومبح كى بنا پرنقليدسانى كومجيوڑ دينا ابو كمرج زماني تشكه ضال كم معالى منعرون جائز بكر محود تغيرا توكاب ومنت ك مقابط ببن تركب تعليد فرض اور كازى فرار كاست كاكبونكريد ايب مسنم اجاعي اصل ب كم : ليس المحدمع التُلع ودسوله كلام ي خذا ورسول كرتفايتے بيركسى كا قول فالي اختباركيا، لأن النفات بمينيس المعية خدا ورسؤل كم مقايله مين غيرالله كي تقليد (نخت وإحباده حروره بانهم ادما باحن دون الله کااگرنظا برونهی سیت تو

رمه) ام ابربست اودام محدد ونوں متعلق منہورہ کرانہوں نے اپنے ام ابربسے کہ انہوں نے اپنے ام ابرمنیفر سے نقر میا تھت غرب میں اختلات کیا ہے۔ اورا پہنے ام کی تقید حجودی ہے۔ اس طرح ہر فربب سے مخفین علیا مکا بمیشہ طرنفے ہیں رہا ہے کہ فروی سائل میں واقائل اور علی تقیقات کی روشنی میں ابینے غربب سے علاوہ دورہ کے فروی سائل میں واقائل اور علی تقیقات کی روشنی میں ابینے غربب سے علاوہ دورہ کے فرام بدی کے می کھی مجمع مل کرتے رہے ہیں۔ اورکری نے ان کو گراہ مہیں مجاہے۔

اورداسينے تمامیب سے ان کارابطرمنقطع پڑا ہے۔

ی، المبتہ غرابہب اربعہ سے نقبارے نزد کی۔ خریدی جائز نہیں ہے۔ جو تھے خود اجتہا دیکے مرتبہ پر فائز نہ ہمواس کے لیے کسی نکسی المم کی پیروی صروری ہے خواہ کرتی بھی چوج

ده ، انتفال کی صورت بی جراحمال سابق نمیب کی تعقیداور بیروی بی کیے بوں ، منافع اور باطل نہیں بوتے جکھی اور کال دمیں ہے۔ انہیں مرت اس با پر باطل اور منافع کونا بیر گرز جائز نہیں کہ وہ نئے نومب فقی کی روسے میں نہیں ہیں ۔

رہ باطل اور منافع کونا بیر گرز جائز نہیں کہ وہ نئے نومب فقی کی روسے میں نہیں ہیں ۔

رہ باطل اور منافع کونا میر گرز جائز نہیں کہ وہ نواض اور دینی مقاصد کے بیے کیا گیا ہو۔

ور نہ بھیر منوع اور ناجائز ہی بوگا۔

ایک فیسٹ مرجی نوسل مرحود میزمانہ حکمدانتیائی آزاد اور اے قیعز بھر کی کا زمانہ ہے اس ہے آج

مرج ده زمان چرکدا تبائی آناداور بے قیدزی کی کا زما نہ ہے اس ہے آج کل عوام اوران علماء کے بہے اتفال ممنوع قرار دینا چاہیے بین بین اجبہا دکی اجمیت اصلانہ پائی باتی ہوا دینہ وہ اچھی طرح عالم باسکتاب ہوں اور نه نسنو برد بر بین نظر بائغ رکھتے ہوں کی ذکر بریمی عوام کے حکم میں ہیں۔ البتہ جو حلما فیضیبلی نظام تربیبیت برمادی نظر رکھتے ہیں اور کتاب وسنت کے نه مرت عالم ہیں بلکہ ما ہر بھی ہیں تقباءِ اسلام اور جنہدین اتست کے نقل موں ہی بی خوب مہارت رکھتے ہیں، ایسے اسلام اور جنہدین اتست کے نقل موں ہی بھی خوب مہارت رکھتے ہیں، ایسے حلام اور میں ہون تربیب کے خود میات ہی اصلام کی ما ہرانہ آراد سے مرد ہیں یا وہ مختلف نعنی خراب کے خود میات ہی

بابی موازنه کریں ۔اور جی مسلوکاب الداورسنت رسول سے ان کوزبارہ اولی معلی مرازنه کریں ۔ اور جی مسلوکاب الداورسنت رسول سے ان کوزبارہ اولی معلوم ہو۔ اسی پرعمل درا عرکزی توان کے بیداس پس کوئی مضایقہ نہیں ہے ۔ نداس سے ان پرغیرمقلدیت کا الزام نگایا جا سکتا ہے۔

مشدهٔ نغلیداورانها کے منعلی علایت نافعیهٔ اورالکیهٔ کی تصانیفی جو کی تفقیات سے امسولا مختلف نہیں ہیں ۔
میری اغراض اور دینی مقاصد کے سیے مسیدے نزدیک انتقال جائزہ ہے۔ اور خواش نغس کی پیروی ، فاصداغراض اور نالاعی بالمذاہب کی غرض سے یہ انتقال سب کے نزدیک حرام اور ناجائزہ ہے۔ ویل میں شوافع اور الکید دفلوں کے نقط ہائے نظر الاحظ کے جائیں ۔
کے نقط ہائے نظر الاحظ کے جائیں ۔
معروف ریمی و دوران و دوران ا

ام شعراني أورانتقال في المداسب

علائے امت اس بارسے میں مختف ہوتے ہیں کہ جوساً کی انجہ بین کے بہدین کے میں افتالی ہے۔ یا مصیب الی الحق ہے۔ یا مصیب الی الحق ہے۔ یا مصیب الی الحق ایک ہے۔ یا مصیب الی الحق ایک ہوگا۔ یا تی تمام کی آرام مینی برطا ہوں گی ۔ اس بارسے میں امام شعراً گی الی میں ہوگا۔ یا تی تمام کی آرام مینی برطا ہوں گی ۔ اس بارسے میں امام شعراً گی اوردو مرسے میں ہوت سے محققین علاء کی رائے ہوہ کہ : کل مجتند مصیب ہر محتید ہوں الی ہے۔ اور کسی محتید کی اجتبادی رائے مینی برطا ہیں ہوسکتی۔ ہم جہ محتید ہوں الی ہے۔ اور کسی محتید کی اجتبادی رائے مینی برطا ہیں ہوسکتی۔

اپی اس داستے کی آئید کے ہیے جہاں انہوں نے دوسرے داؤل پیش کیے ہیں ہے ا وہ مشکد امتفال فی المذاہب سے بھی اپنی اس داستے کی آئیدکر تے ہیں جنانچہ ام شعرانی رحمتہ اللہ علیہ کھتے ہیں :-

وصما يؤيد فذالميزان علم الكاراكايوالعلماء فى كل عصوعلى من انتقل من مذهب الى مذهب الامن حيث يتبادر الى الاذهان من توهم الطعن فى ذالله الان الذى خرج من مذهب الاغير - يدليل تقريوهم لذالك المنتقل على المنتقل على المنتقل على المنتقل المناهب المنتقل اليه اذالمذاهب كلها عندهم طويق الى المنتق فكل من سلك طويقا منها او مدته الى الحينة - اه ومران من ٢٠٠٠

المم شعراني دحمته التدعلير ابيض على مقام كداعتبا دست زحرف اوسخے باب کے عالم ہیں بکر مختفی شوافع ہیں شمار کیے جانے ہیں۔ نیروہ صرمت علم ظاہری ہیں اعلی مقام منیں رکھتے مجلم مقصوب بی می الم ماورسیٹوا بی - انہوں نے اپنی اس عبارت میں دوا قرن کی صاحت طور پرتصری فرائی ۔ ایب برکرسلفٹ کے جہد میں ایک غربہب مغنی سے دو رسے غربہب نقبی میں میسیندانمقالات ہوتے دسيدين مكرا كابرين علماءسفه أن كوندموم نبيب سحصاب نه ابنول فيان تقالا بريحبركيا مص اورنه انتفال كرف واسك انتخاص كوابين ما ان غرابس كى طرمت وابس لوطن كاحكم كياسي حس سعمعلوم بوناسي كريد أتقالات ان كزدك ما ُ زینے۔ دوہری بات برسیے کہ علیائے میلفٹ کے نزدیک خوام سیافتہ ہے تمام كم تمام إسلامي نمر لعيت سے ما نوز اور جبت ميں پہنچنے كے بيے راستے ہيں كيو كمد اسلام بى تمام كے بيے سرحتيداورمليع برايت ہے۔ تيسري بات ام موصومت كى عبارىت سى يىعلوم يونى كرانى المانى المذابب كامتعيدا كرنوابش تنس كى بيرى بإالم م اول بطعن ونشنع موتوريه وام اورا جائز بوكا يميزكم اس سے الاحب بالمام كادروازه كمل سخاست

امام ابن عبدالترا وانتقال في المذابب

ا ما م شعرانی دحمة المنده لمديد نے بهت سے دوسرے مخفقين على دسم محمی اقوال نقل کیے ہیں جن سے انکہ طوت ممثلہ بننا زع فيہ ؛ کل هجری مصیب ام لا ج بی ان کی داستے کی آمدہ ہوسکتی ہیں ۔ احد دوسری طرف ان سے تعلیدا وراً تعال فی النوابسی کی بی ترمیع برسکتی ہیں ۔ جنانچ امام ابن عبدالبر ماکی کی دائے وہ ان

من المذاهب في المنوازل وكذالك يجول الانتقال من مذهب المي مناتب المن منافق المي المنافق المناف

مراهم زاتی انگی فرا یا کرنے تھے کہ واقعات اور معاملات ہیں ہر ندمہب کی نقلی مرا کرسے -اسی طرح ایک ندمہب فقہی سے ویمر ندمہب فقہی میں انتقال مجی ایک میا گزامرہے "

اس کے بعدانام شعرائی رخمالشرطیب نے امام ملال الدین سبطی رخمالشرعلیہ موالہ سے بہت سے علی نے براہر یہ کے نام سے بہت بہت سے علی نے براہر یہ کے نام سے بہت بہت سے علی نے براہر یہ کا نام سے بور بہت میں انتقال کیا ہے ۔ ان علیا دمیں بعض علی الیسے بہب مج بہت اور بعد میں شافتی بھونے ہیں ۔ اور بعض بہلے ضفی اور بعد میں شافتی ہے بہت اور بعض بہت سے شافتی ہے ہیں ۔ بور بعض بہت سے شافتی ہے ہیں بہت میں ناتقال کیا ۔ بھر صفیت سے شافعیت کی طوف انتقال کیا ۔ بھر صفیت کی طوف انتقال کیا ، بھر اس برقائم رہے ۔ اپنی میں سے ایک امام علی اور تا الله علیہ بھی بہت ہیں جو بہلے کی براس برقائم رہے ۔ اپنی میں سے ایک امام علی وجہ الله علیہ بھی بہت ہیں جو بہلے اگر چر شافتی سے تھر بعد بھی بہت ہیں جو بہلے اگر چر شافتی سے محمد بیں صفی بن کرنا زاسیت صفی رہیں ۔ بیر تمام انتقالات علی ہے اس منتقال مرتب و الوں کو ال

اپینے مابی غزامہب کی طرفت نوشنے کاحکم دیا۔ اس سے اس بات کا واضح نغیزت کمی سیے کہ آشفال نی الغزامہب و تست کے علیا دیکے نزدیک ایک مائز امرتھا دکا گئا ہ یا نشرعی جم -ودنہ وہ کمجی اس پیضا موش نزر چتے ، میکہ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر کے اس پر انکارعام کرتے ۔ نزر چتے ، میکہ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر کے اس پر انکارعام کرتے ۔ چندا درنا موملها مرکے افوال بھی ا مام نسخرانی شفان فرملتے ہیں ان کو بھی ماحظہ فرمانش :

المم فراني الدانمغال في المذابب

ولغل الغرافي رحمه الله الاحماع من الصحابة على إن من استفنى اباكروعس وقلدهما فلد يعدد الك الثهينتغتى غيرهما من آلصحابة ويعمل به من غير تكبر واحمع العلماءعلى ان من اسلم فلك ان بعلل من شاءمت العلماء بغير حجة ومن ادعى دنع هذيت الاجماعين معليه الدليل - اه رميزان ص ١٣٩ والم وافي منداس بالتريض الله كالجاع معل كياس كاعبد صحائبه مبن جوشخص البركمية وعمرست فتوسع بحراس يرعمل كرما اس سمه يديهي مأنزتها كدوه ووسرع صحائبنس فتوسيد في كراس بيل كري اوركوتى انكاراس برنهبن كباحآ نائحا على منصاس بالتصبيحي اجلع كيا ہے کہ جوشخص اسلام ملستے اس کے بیے جا نرہے کہ دلبل کے بغیر جنالمم کی جاہے۔تغلیدکرے ۔جِنْخس ان دواجماعوں کے خلاف دعویٰ کرے گا اس برلازم سیے کہ وہ اپنے دعویٰ کے نبوت کے لیے ولیل بش کرے " إمام زناتي أورانتفال في المذاجب

رام شورانی نے امام موصومت کی رائے درج زبل العافریں بین کی ہے :-است مکان الامام الزناتی صن الما لکید بفول بیوز تعلید کل وام زنانی اکار نے سے کہ واقعات اور معاملات بی ہر ندمہب کی تعلیہ جا ترہے ۔ اسی طرح ایک غرب بعقبی سے درسر غرمیب نعقبی میں انتقال می ایک جا تر امرہ یہ ۔ اس کے بعد امام شعرائی رحمۃ الشرعلیہ نے امام حلال الدین سبوطی رخمہ الشرعلیہ کے حوالہ سے بہت سے علی تے ندا ہم یہ کے نام ہے ہیں جنہوں نے ایک غرمیت نعقبی سے دو در رہے خرمیت بھی میں انتقال کیا ہے ۔ ان علما دہیں بعض علماء ایسے عی جی ج

بہے املی اوربعدی شافعی ہوستے ہیں۔ اوربعض بہلےضفی اوربعد میں شافعی ہے ہیں۔ اوربعض بہلےضفی اوربعد میں شافعی ہے ہیں یعن بہت میں انتقال کیا ۔ بھرضفیت سے شافعیت میں انتقال کیا ۔ بھرضفیت سے شافعیت میں مشقل ہوستے جیدا ایسے بھی ہی جہروں سے شافعیت سے صفیت کی طرف انتقال

ین مس پردست میربید بی بین برن سال ایک امام طحادی رحمته الند علیه می بین جرمیلید کیا ، پیراس برزمانم رسیم - ابنی میں سے ایک امام طحادی رحمته الند علیه بی جرمیلید

اكرجه ثمانعي تتح مكر بعدمين حنفي بن كرّا زميت حنفي ريب في تمام انتقالات على ايم

ما منے برابر پہوتے رہیے گرکسی نے ان پر کمیرنہ کیا -اورنہ انتقال کرنے والوں کو

اپینے ماتی ندامیب کی طرمت لوشنے کا حکم دیا۔ اس سے اس بات کا واضح ننبوت کی سے کہ اُنتعالیٰ بی المذامیب و تست کے

علما دیمے نزدیک ایک ما نزام تھا زک گنا ہ یا تنرعی جم - ورنہ وہ کمبی اس پرخاموش ندر پہتے ، میکہ نہی عن المنکری فرلفید اوا کرسے اس پرانکارعام کرتے ۔

## Mohammad Ighai Personal Library

الدنيا - فهذا حكه حكم مهاجرام تبيى لاندالاعزمن

ساس بارسے بیں میری داستے برہے کو انتقال کرنی دیری مقصد مجرج اس کا است بیں - ایک بیکر با عدث انتقال کوئی دیری مقصد مجرج اس کا شایا ب شان ہو جیسے وظیفہ یا کسٹی مزنیہ کا حصول اور با بھر با دشاہ بو اور وزنیا واروں کا قرب ایسانتخص جہا جرام تعین کے حکم بیں ہے ۔

کیو کہ دنیوی منفعت ہی اس انتقال کا عزیز ترین مقصد ہے یہ انتقال کی بہائی سے ۔ اس کا حکم بیمعلوم ہو اکر اس بیں خیر کا کوئی بلو بہانتھال کی بہائی سے ۔ اس کا حکم بیمعلوم ہو اکر اس بیں خیر کا کوئی بلو بہان ہے کہ برانتھال کا فرونی بایا گیا ہے ۔

دین اور خرم بی بت بھر کی دنیا کے حصول کا فرونی بنا یا گیا ہے ۔

و و مسری قیسیم

الثانى المنافى المعامل له على الانتقال المرادنيوبا المنتصعامى الالعرب المفقد وليس لدسن المنهمي سوى الاسم فعثل لهذا المراء خفيفت اذاانتقل عن مذهب الذى كان مزعم اند متقيد بد والابيلغ الى حدالتخريم

ا براشارة بهاس وانعرى طرحت جومعین روایات بین بیان برگواسید وانعدید به که بیت کاحکم شخت که بینوایک شخص نفیدها براس حکم کانعمیل میں مکے سے مدینے بجرت کی تنی ایک حقیقت وہ مدینے کی ایک بورت ام قلیس کا قرب جا تھا اس سے استخص کومہا جرام عیں کہا جا اتھا۔

مانزیے" برانفال کی در مری قسم ہے۔ اس کاعکم بربان کیا گیا کہ برنمرعا گناہ نہیں کو کھ انتقال کرنے والا کوئی عالم آدمی نہیں ملکہ عامی خص ہے۔ اور عامی خص رکینے کل ندمہب کی پابندی لازم نہیں ہے ملکہ جربھی ندمہب اختیار کرنا جاہے کرسکتا ہے ندمہب کی پابندی لازم نہیں ہے ملکہ جربھی ندمہب اختیار کرنا جاہے کرسکتا ہے میں باعث انتقال جربکہ دنیوی امرہے اس ہے یہ انتقال بہتر نہیں ہے۔

النالث ان يكون المحاصل له المراّد نبوياكذالك و ككته مت القدرالزائد عادة على ما يليق بشانه وهو قفيه فى مذهب والإنتقال لغمض الدنيا الذى هو کرے گا جب کک مسے دو مرا ندہب یا اس کا کوئی فتو ہے دالا لی کا عنبارے
دائے اور قری معلوم شہر ۔ اور جب اس کو بہمعلوم ہوجائے کہ دو مرا مذہب
دائی کے اعتبارسے دائے اور قوی ہے اور اپنا غربب ضعیف اور کر درہے ۔ قواس
دفت اپنا غربب ججور کر دو مرے خربب پر حمل کرنا یا واجب ہموتا ہے اور یا جانز
یہ وجوب یا جواز مرف فتو سے کی حد کہ بہیں ہے مبکہ اس پر کھیے زمانے کے علادت
عمل جی کیا ہے اور وقت کے اکا برعلادنے ان پر کھیر نہیں کیا ہے ، ملکہ نئے غربب
پر دوگری کو بر قرار رہنے دیا ہے۔

الخامس ان مكون انتفاله لغيض ديني ككنه كان عاديا عن الفقه وقد اشتغل بهذهبه ملم يجسل لله منه شيىء و وحدمذ هب غيره اسهل عليه بجيشت يرج سعة ادم اكه والتفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال قطعا ويجرم عليه التخلف لان تفقه متله على مذهب امام من الاعمة الاملعة خيرمن الاستم ارعلى الجهل واظن ان هذا هوالسبب في تخول الطحاوى حنفيا بعد ان كان شا فعياء

در بانج بی شم برسید کم انتقال کی غرض امردینی بروادر میا حدید انتقال کوئی نقید آدی ندم و - اس نے اسینے ندم بد میں اگر جرعلی شنعلہ اختیار کیا برد گر اسسے اس کاعلم حاصل نہوا ہو۔اور دوم سعند ب

كواس في ايت ييسهل إما بر-بهان كدكواس كويد الميد بوكريس اس میں حدی سے مہارت پیدا کرکے عالم اور فقیہ بن حافی گا ایسے شخص رانتفال واحب فطعى اورسابق نرسب برقائم رسالس ہے وام ہے کیونکہ غرامیب اربعہ میں سے کسی غرمیب میں اس بدعلم ونفقه ماصل رابهت ببترب باسبت اس كم كرده جبل ب ممدشر کے این فائم رہے۔ امام طما دی کے منعنی مبراگان یہ ہے کہ وه اسی وجرسے تنافعین سے صنعیت میں منتقل م<u>وستے تھے "</u> یہ با نجویں شم کا انتقال ہے جس کا حاصل یہ ہے کہسی فرمہتے اگرانسان کی والبتنگی برائے نام مہو علم اور فقامیت کے حصول کی امیداس میں نہوا ور وومرے ندمیب میں انتقال کرنے سے برامید موکداس میں وہ وین کاعلم حاصل کر سككا، ايستنفس سے ليے انتقال واجب بھے اور اینے ندمیب پرفائم رہا جاز نہیں ہے۔ اس کی وج ظا ہرہے کہ مداہیب اربعہ میں سے کسی مدہب کی یا بندی دین میں کوئی مفصودیا لذات جنرنہیں ہے۔اصل مفصدص میں ہے کہ انسان نرسب كى تعليدا وريا نبدى اختيار كرفي من دين كيم منال كاعلم حاصل كرست اكم ومسح طرنقبرس احكام تنربعت برعمل كرسك اورجب ببمقصد فرمهب يعين كى تقلىدىن ماصل نېس بوسكنا -اوردويسرے ندسب بين تنتقل بهونے سے اس کے معدل کی فوی ام پرہر نومنروری ہیں کہ وہ اپنے نرمہب فعنی سے دویمتر غربيب بمي انتفال كرسات كاكراس مين وين كدمساً ل كاميح علم اورفقاميت مامىل كركے امكام تربعیت پرمیح طرنف سے مل كرسكے - ورنہ برمعیاجلسے

برگ ۔بالنعوص جبکرامام اول کے بارسے ہیں برفاسدا عتقا دیمی پیدا ہوجائے ک وه كامل برايت إفترنيس ب ياس كا مربب باطل ب-دم عالم الكاب والسنة يرجب اين فربهب كفلات وومشرفهب کی تربیج کے بیے قوی داڈل واضح موجا بٹی تواس کے بیے اپنے غرمب کی نقلید كويحية كردوس غربهب كي تعليد واجب بوگ يا كم ازكم جا تزبوگى -رہی دائی ترجے کے بہش نظر بہت سے علیائے امّنت نے ایک فرہب نقبی سے دوسرے نرمیب فقی میں انتقالات کیے ہیں۔ اورکسی نے ان میز کمبرو انکاریس کیاہے ۔ ره كسى نقبى مذرب كي تعليدي أكر نفقه في الدين ما صل نه برواور وسر غربیب میں سہل مہرنے کی وجرسے حصول نفقہ کی امیدغالمب ہو۔ توساتی نرب كى نىقىيدىرِ قائم رىئا مائىزىنىي مىكە دويىرسى ئىرىبىپ كى لازگا نىقلىد كى جاستے گى " تعليد نداميب كي تقيفت علماستے اپنا منے ،شوافع گورمالکیٹرکی مندرجہ بالانحقیقات کی روشنی ہیں نعنیدندابهب کی چکی خفیفنت معلوم بردتی ہے وہ درج ذبل ہے: دا، ائمهُ مجتهدین رحمهم التعرب نداینی دینی بصیرتوں علمی تفقرا ورخدا دا و فبم دفراست سے كمآب وسنت سے حيندا صول اور فواعدا خذ كيے ہيں جن كے بخنت انبوں نے نمر معیت سے متصوص احکام میں اجنہا دکرتے ہوئے ہیت سے غیرمنعوص فردع بن احکام وفن کیے ہیں -ا در بوری طرح بھیا ن بین کرسکے الثي اجتهادى فويت سيعمساكل فقهديرك مختلفت ففبى نظام مرتب كيريس إس

طرح آنے والے مختلفت طبیقات امنٹ کو تشرعی ممساً ل سکے بارسے میں متحد ونظام نقدائي مرزب شكل مين ل مكر جوايد المصالم اسلام مي عاميد اربعدك ام مشہور موستے ہیں اورجن بربعد میں امت کی اکٹرمٹ کا کی مخوار ہا ہے۔ د۲) بولوگ براه داست کتاب دسنت سے اسکام معلوم کرنے کی صلا نبين ركحنظ مذوه خوداصول سے فروع كا انتناط كريسكت بي مان كے بيتمرى احكام اوردبني مساكل برعمل كرني كصريب بنداميب فابل اعتاد ورائع بير-مب كى كوان ميں سے كسى مربب يربياً عما وسا صل بوكر اس كے اصول وقواعد بشريعيت سعدا خوذ اوراس كاعلى تحقيقات كآب دسنت كي تعليمات سے زيا دہ توق بن، اس کواس کی تعلیدا در بیروی کرنی جاہیے۔ وا، اس طرح اتعت كويدافتيا رب كرندابب اربعهي سيص كوماب ابنا زمب بنائت اورص كى جابعة تقليد كرسم نيز رهى حائز سے كداك زميب سے دورسے ترمیب میں انتقال کرسے مشرط مکد انتقال کا مقتصد فا سداغراحی نن بوں کیوکہ نمیب معین کی تقلیداصل دین نیس بکراصل وین بھل کرنے کا ابك ذربعبه سيدراس بنا بربعض اوفات است حيورانجي حاسكنا سيد اسم أكرنترعًا كونى قباصت بموتى توعلى سقة امت اس مصحوا زسكه بركز قالى زموح نه ایک خرب سے دومرسے خرب بیں خودانتقال کرتے اور نہ دومروں کو أتنقال برفائم رسين دبنت حالاتكها بفتخفيقات اورمباحث ببن أب ترجع بطيع بمركه بهت سے علی و نے ایک مرب سے دوہر سے مربب میں امتفا لات كيه بن اور دوسرون نے ان كو انتقالات بير فائم رسينے ويا ہے"

بیں۔ اور خفین علائے امت نے اپنی تعانیف میں اس کی تعربیات ہی فرمائی ہیں۔ زیل میں بیپیچ کناب دستند سے اس دعویٰ کے نبوطک کی گئی ہیں۔ بیں۔ اس کے بعد محققین علیا دی تصربیات میش کی مبارک کی۔ قرآنی آیات

فَلاَوَرَبِّكِ لَا يُومِنُونَ حَتَى يَكِلَّمُوكَ فِيهَا سَعُورَكُمْ مِنْ الْكُورَاكِ فِيهَا سَعُورَكُمْ الْمُ تُعَلِّلُو يَعِيدُ وَافِي الْفُسِهِ عَرْجَوَجًا مِسْمًا فَضَيتَ وَلَيْكُمُولُ تَشَكِيدُمُا فَي رَاضَاء: ١٥) \*\* تَشَكِيدُمُا فِي رَاضَاء: ١٥) \*\*

م نیرے رہ کی تھے ایر لوگ جبی مومن ہونے کو زند کی کے سال معاملات میں مرف نم ہی کو مکم تسلیم کریں۔ پھر جو بھی تم ان کے بار میں قبیسلہ کرو، یہ اپنے ولول کی اس برنگی کے محسوس نہ کریں۔ ا درعمانُ اس فیصلہ کے آگے سرنسلی جم کرے رہیں ؟ برآیت بلاکسی فیم کے اشتیا ہ کے اہمان کے بیے کسوٹی اور علامت برزار وتتى مبے كدانسان اپنى بورى زندگى كے مسأل ميں انخصرت مسلى التعظير وسلم ك حكم كاببروديب واس كوجب اكب وفعه بيمعلوم بمرجائت كرحفتورنے فلال معاملہ مين بيمكم فرما ياب تواس كے بيكتمي بيجائز ندموكاكر وواس معاملين صنورك حكمت روكرواني اختيا ركرك وومركمى كمصم اوفيبسله كااتباع كرس نواه وه كونى مجتبد مرو باغير محتبد ورينه اس كا ايمان مركز كالل نبس رسي كا "\_يس اس سے یہ بات بی تابت ہوگی کو شریعیت کے صریح مکم کے مقابلہ میں کسی المع اور مجتبد كمامتها وى فصداركا اتباع اوربردى ما تزنبين ب

ره، دَمَا کَانَ لِمُوْمِنِ وَلَامُوُمِنَدِ إِذَا فَصَى اللهُ وَمَ سُولِهُ اللهُ وَمَ سُولِهُ اللهُ وَمَ سُولِهُ الْعَدَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

به آیت بھی اس بارے میں صربی ہے کہ اللہ ورسول کے احکام کی بیری
اورا طاعت میں کسی کے بیے چون وجرا جائز نہیں اور بیرمالت بین سل نوں پر
ان کا طاعت لازی ہے جس سے یہ بات بھی واضح ہے کہ احکام تربعیت کے
مقابلہ میں کسی کی تعلیدا ور بیروی جائز نہیں ہے ۔ اگرچہ وہ مجتہدی کیوں نہو شربویت کے صربی احکام کے مقابلہ میں تقلید برقائم رمہنا جائز اس بی منا نقین کے ساتھ مشابہت بائی جائی جائی ہے ۔ قرآن کریم نے احکام خدا وندی سے انحواف اوراع اض کو نفات کی علامت قرار دیا ہے جو نفس ونین کے فران نہیں ہے ۔ ارشا و سے ۔ ارشا و سے ۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَاكُوا إِلَى مَا اَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

منافقین تم سے کنار کمنی اختیار کریں گئے " دہی فرآن کریم نے غیرمبہم الفاظ میں نبی اسرائیل سکے بارسے میں براعلان را باسیسے کر:

وَيَرْجَهِمَ مُورَدُهُ مُورَدُهُمُ أَرُعَا بَا مُعَنَّ دُونِ اللهِ إِنْخُذُوا اَحْيَارَهُمُ وَرُهُبَانِهُمُ اَرُعَا بَا مِعْنُ دُونِ اللهِ د توس

مدینی اسرائیل نے الندکے ماسوا اینے مشائع اور درونشوں کوایا رب بنا لیا ہے "

کین برتصری قرآن بی نہیں ہے کہ اس نمرک اور دیربت کی نوعیت اور مقبقت کیا تھی۔ آن بھی نہیں ہے کہ اس نمرک کی نشری کوں فرائی ہے کہ اس نمرک کی تقدید کی اللہ کے کام کے مقابلہ میں بنی امرائیل ابنے مشاریخ اور درویشوں کی تقلیدا ور بہروی کرتے تھے۔ اور ابنے مشاکخ کے فتووں کو اللہ کے امرائیل ابنے اللہ کے امرائیل ابنے اللہ کے امرائیل ابنے مشاکخ کے فتووں کو اللہ کے امرائیل بھے تھے جہانی جب صفور سے خدکورہ آکیت کے خشار کے متعلق عدی ابن مانی کے دریا فت کر لیا کہ: صفور سے خدا کا میں میں کرتے تھے یہ توصفور کے ایس کھی تھے کے توصفور کے ایس کی میا دت نہیں کرتے تھے کے توصفور کے انہوں سمجھاتے ہوسے فرایا:

اما کا نوا بیداون دکھ و بیومون مناخذ ون بقولیم؟ فال نعم و فقال صلی الله علی وسلم هو ذاک (ترفری) می امعا ماداید نیس تماکه علی و مشائخ جب تهادید یوکی چیزها و انبول نیک کوئی چیزهال یا موام کرت و تم ان که قول بچیل کرت ؟ انبول نیک کم

معا ملة تواليماي تعادآت نے فرا إي ان كاعبادت وراد ميتى " آنخعزت ملى التّدعليدو تم نے ارشا و فرا اليت: لاطاعة لمخلوق فى معصينة الخالت النما الطاعة فى المعروب رنجارى "

ر خاتی کی افرماتی میں کسی مخلوق کی اطاعمت جائز نہیں ہے۔ طا کامحل معروف ہی ہیں۔''

اس کے بعداس مقیقت میں کوئی خفار باتی نہیں رہنا کہ صریح احکام ترمیت کے مقابد میں علیا مروشنائی کی نقلید اور بیردی مائز نہیں بکہ حرام اور نیجر الحالائر

علمات محقعتين كي تصريحات

مری اطام نربیدی تفایدی نفیدائی نمایدی عدم جازکے ہے کتاب دستنت سے والول بیش کرنے کے بعداب اس بارے بی علائے عقین کی تعربیات بھی بیش کی جانی بین کا کریہ واضح موجاستے کرا بیوں نے اس بار بین کیا رائے ظام برفرائی ہے۔

میم نے جہاں کہ اس مسکد کا مطابعہ کیا ہے۔ اس سے ہم اس نیجر بر بنج کیے بیں کہ عہدی ایک ایم میں کا آئم عجبہ بن کے زائے تھے ایک ایم تعدی ایک عوصتہ دراز کے بیم بیٹ انفاقی رہائے کہ مرکع اور منصوص احکام تر بعیت کے مقابلہ بین کسی کی می تعلید اور طاعت جا بر بہیں ہے۔ اس طرح ائم نما ایسب اربعہ کی تعلید کی اس تقطر تھا ہ سے بہیں کی گئی ہے کہ وہ ندات نے دا امرا اور تا ہی ہیں۔ اس طرح ائم مرا اور تا ہی ہیں۔

يا في الحقيقيت ما كم اورُطاع - بلكرتمام على د إس بات برمتعني ربيب بي كرخدا ورِّل کے اسواکسی کی غیرمشروط اطاعت ما ترنہیں ہے۔ اور کوئی می قرات ہود آم نه ای اورنه ما کم ہے اور نه مطاع - بلکرسب اس کے فائل بیں کر: اِن الحکم اِلاَّ يِنْهِ أَمَرُانَ لَا تَعْبِدُ وَالِلَّا إِيَّاهُ - اور لاطاعة طعنوى في معصية الخالق-ائمة اربعه رحمم الله كي تعليدا وران كي غرابيب كي بروي براكرجها کی اکثرمیت ان سے بعد منعق رہی ہے۔ لیکن اس معنی میں نہیں کہ مرتج احکام خماریت كے مقابلہ میں اُن کی تعلیدا وراطاعت کی جائے گی بلکہ ان کی تعلید مرمث ان طام اورفتوول میں کی جاستے کی جواللہ اوررسول مان تدعیم ہے اسکام کے نمانعت ن موں -اورنبال می ان کا کرتی اخبها دی تبصیله التر ورسول کے احکام کے خلات نابت بومات وبال ال كراجها دى فيسله كر بجائة المدورسول كراسكام ي برعمل درآ مدكما ماست كارا ومحتبدين كاحتبادى حكم اورفيصله كوان كمسبواور خطا پرهمول كما مائے كا كيونكران كوالندتعالى فيمبول كى طرح خطا دا وعلظي محفرظ نهبس فرما بابهت ببي وحرست كه اكثرعلماء تداعمول سن يحصطور يرتسليمك سے کہ: ان المجتمعہ قال پینیلی وقد پیصیب۔

بخلاف کتاب وسنت کے مربح اصحام کے کہ ان میں نہ غلطی ہوسکتی ہے۔
اور نہ خطاکا امکان - اس نبا بر مقابلہ کی صورت میں کماب وسنت کے مربح اسحام
ہی برجمل کیا جلے گا نہ کہ مجتبدین کے اجتبادی نیصلوں بہدیہی دہ میں طرزعمل ہے
جوجہد معانیہ تا بعین اور نہ تا بعین میں معول راہے ۔ اور بعد کے علما ہے
مخفین نے میں اس کی تصربی ست فراتی ہیں مثال کے طور برہم ذیل میں اس کے

ہے دَورِسِحا بُرُکے بِنِدوا فعات وکرکرنے ہیں جس سے انھی طرح نقلیڈا ورا نباع اسلامت کی خفیفت واضح ہوجائے گا۔ ابن عمراورا کیس شامی کا ممکا کمہ

رمى التومندى إن رجلامن إهل الشام سأل عيدالله ابت عرعن النمتع بالعمرة الى الحج فقال حلال فقال الشاعي إن إباك قد تغي عنها نقال عبد الكمار أكبت إن كات الى يخى عنها وصنعها وسنعها وسول الله صلى الله عليه وسلم امرابي يتبع ام اهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال بل احررسول الله صلى الله عليه وسكّم - متعال قد صنعها رسول اللهصلى الله عليه وستمر فال الترمذى هذا حديث حسن صحيح - وسندهي فانسيرابن احراج اص ١٠٠٥ ہ تر غری نے روایت کی ہے کہ ایک شامی نے ابن عمر صنت یہ وجھیا كمنتع بالعرة اليالج حائزيه بامنس-ابن عرضف حراب وباكه جائز ہے۔شامی نے بطورا عراض برکہا کاب سے باب نے اس سے منع كياسيمه ابن عرض كماكة تم مدنيا وكرميرب إب نداكر منع كما بواؤ حضور نے خو دنمتع کی ہم زنرگس کا اتباع کیا جائے گا ہ حضور کا یاسے باب كا ؟ شاى نه كها كه حصنوري كا اتباع كيا جائد كا - اس رعالله بن عربیننے کماکہ : صفور نے تو تمنع کیا ہے ؟ امام زیدی کے اس مدیث

ابن عُرًا ورنسائي كماس مكالمه بن علىء اوراكمة مجتدين كي تفليدا ورانباع ك بيراكب مبم معياد موج دستع جرآنے والی نسلوں تے سیسے تعلیدا ورا تباع کے باسے بين شعل راه كاكام دسي مكناسب و ديركه ائمةً اوراييت بيش روعلما مى تفليداور انباع اس دنست كك كما جائے كا حب كك اس بمن تعموص مشرعب كى تا تعنت نه با تی جاتی ہو، ورنه تنرعی نفوص اورمنصوص احکام سے مقابلہ میں ان کی تقلید اور بهروی حالمندنه موگی-اسلات اورائمهٔ محبّدین کی سی وه حائز تفلیدسی حس باتست کی اکثریت کا آنفاق رہاہے اورسی وہ حدودہں جن سے اندر رہ کرانسان مجتبرین المنت كى جائز تقليد كرسكان ہے - اوركسى كے ليے ان سے تجاوز جائز نہيں ہے -مصرت عربا وجوداس محركم ضليفتر رانشديمي تحصا ومنتيم ومحدث بميءابهراني تمنغ إلىمره سيه مما نعبت بعي فرما أي تفي ، كمران عرف كوج كمه اس كم مقابله من صنور الي تتم عليه ويتم كم فعل سينت بالعمره كا قوى نبوت بل جيا تحا اس بيدا نهول تدبغيركسي ترة دير من من الما المناعي فيصله اورنبي كافتوي ميوركر صنوري كيفل كا ا تباع اختیار کرایا -اور عرشک انتناعی فیسله کی کوئی بیروانه کی - به حرمت ابن عرش كانصورنه تعاكر صنورس ابت شده احكام كم معابدين كمى كي نعليداد بيرى بأنهبي مبكه شامي آدمى كے ول ووماغ بريمي به تصوّرغالب اورماوي تھا۔ چنانچرجب اس سے ابن عمرضے بروریا فسٹ کیا کرمیرسے باب کا انتناعی حكم فابل نبول ہے باحضور كا ايجا بى نعل باتواس نے ہي جواب وياكر : بل امرادسول المتحصلي الله عليد وسلم ينيع حسس سع يرمنا منطورير معام ہونا ہے کرتعلیم نبوی نے وقت کے عامترا المومنین کے دول میں یہ

فانظرالى اين عمركيف خالف اياك مع على باناياك قدبلعه المحديث وانعلا يخالفه الابدليل حواتوى منه ومع ذالك افتى يجلاب قول ابيد وقال ان نعول البيد لامليت ان يُوَسِعُلُ بِهُ - العُرْدِمِنرَحَى مَا تَسْرَابِيْجِ « ونميوابن عمرشنے کس طرح اپنے باب کی مخالفت کی ۔ انجالکہ انہیں معلوم تھاکہ میرسے اپ کو بیصرمیث بینی ہے ۔ اورانہوں نے \* اس کی مخالفت کمی قوی دلیل کی بنا پریپی کی بوگی مگراس کے یا دیجود اسيف باب كے قول كے خلاف بتوى دست ديا اوركها كرمذري كے مقابدين ميرے باب كا تول قابل عمل نبي ہے ي دومرا واقع حغربت سالم ابن عبداللّٰدا بن عمرسے بی اس ضم کا ایک واقع منقرل ۔

جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہی اپنے باپ ، ابن کھڑ اور وا واحذت عمر ، ووفول کے فتوسے کی نخا لفنت کرتے ہوئے صدیث نبوی کی ہیروی اختیار کی نئی ا ور باپ وا وا وو نوں کے فتوسے کے بارے میں فرایا تھا کہ بسینیت رسول ہ اس بات کی زیا وہ سنی ہے کہ اس کی ہیروی ا ورا تباع کیا جاستے ہ وا تعدی فسیل میرے کہ :

د حضرت عائشتهٔ فراتی بس که تمین خود صنوم کوفیل از احرام اور مبد سمے دن فیل ازطوا مت زبارت ایسی خوشبو تکا یا کرتی تنی حس میں شکس می مرد تی تنی "

ممن ہے حضرت عمر اوراً ہے معاصرا دسے ابن گا کو بہ صورت نہی ہی ہو۔ اس بنا مردو وں کی راستے اس بارے میں مدینی کہ نوشبو دکا آ جا کر مہیں میں مدینی کہ نوشبو دکا آ جا کر مہیں ہے ہوسے ہیں مدینی کہ نوشبو دکا آ جا کر مہیں ہے ہوسے ہے ہوسے ہے ہوسے ہے ہوسے ہے ہوسے ہے۔

إس بانت كے قائل ديہے كہ وونوں حالتوں ميں خوشئونگا ما ايک محرم كے ہے جائز نہیں ہے۔

مین بعدی حب ان کوحفرت عائشهٔ کی مندرجهٔ بالا مدیث بنی توانبول ما اندرجهٔ بالا مدیث بنی توانبول ما سابقدرات کیدم بدل دی اورفرا با کرجن و و فوتوں بیں حضور نے توشیوگائی سب ان بین توشیو مکانا جا نویسے نہ کہ ممنوع کی کی کرسنت رسول ہی اس بات کی ربا دوستی ہے کہ اس بچمل درا مدکیا جائے۔ اس وا فعہ کو علی مرسندی حفی کے درا مدکیا جائے۔ اس وا فعہ کو علی مرسندی حفی کے درا یہ کہ اس بیش کیا ہے:۔

وقدعمل بستل هذا سالم ابن عبدالله حين للغه حديث عائشة في الطبيب قديل الاحرام وقبل الافاعنة توك تول ابيد وحدى وفال سنة رسول المتهصلي الله عليه وستمراحق إن نتبع - آه در ابن عُرَّمب اعمل حصرت سالم ش<u>نه</u> عبی کمیا تھا۔ حبب ان کوخوشو کے بارسے میں حضرت عائشہ کی بیامدیث مینی کر حضورا برام سے بخبل ا ورطوا مب زیارسندسے قبل وونوں ما لتوں میں توشیونگانے شقے تواس نے باب اوروا دا دونوں کے فول مجورکر برکہا کہ سنت رسول می اس باشت کی زیاده منتحی سبے کداس کا انباع کما جاستے " باب ا وربیٹے دونوں کا طرزعمل بیان کرتے ہوستے علّامہمندھی آبینے زیائے کے اندھے مقلدین کے طروعمل سے شکا بہت ان الفاظ میں بیش کرنے ہیں :۔ وغالب اهل الزمان على خلافا تهمراذ اجاءهم حدث

بخالف تعول اما هم بقولون لعل هذا المحديث قد سلخ الامام ميخالف بهاهوا قوى عندلا مند اهام ميخالف بهاهوا قوى عندلا مند اهام ميخالف بهاهوا قوى عندلا مند اهام ميخ بي كرب د فلا فيات ميں الن زائد كا فالب اكثرت كا حال بير ہے كرب ان كو ايت ام ك قول ك فلات كوئى حديث تو بيني ميم كر دوسرى كى متعلق يہ كيمية ميں كر شايدا ام كريہ حديث تو بيني ميم كر دوسرى كى زائدة قوى صرب كى دجر سے امام نے يہ حدیث جھورى ہو "
قاضل طيني كى رائد تا مندام كرواك رواست سے حور ميں برمان كا گا۔

قال الفاصل الطبيى ونى هذا المعديث توبيخ عظيم على عنوات المستق والعمل ما لحديث استنعنا دعنها ما كلكاب فكيف بعن رجح الواى على المحديث ، وإذ اسمع حديثًا

من الاحاديث المصيحة فاللاعلى بان اعمل به فان لى مذهبا انبعد - ام

مع فاصل طینی نے فرط باہے کہ اس مدیث بین اس بات پرعظیم مرزیش باق جا کہ کتاب اللہ کے بہا نہ سے سنت رسول اور اس پرعمل کرنے کو چھوٹر دیا جائے ہیں ان لوگوں کی کیا جانت ہوگ اس پرعمل کرنے کو چھوٹر دیا جائے ہیں ان لوگوں کی کیا جانت ہوگ جومن راستے کو حدیث برترجے دیتے ہیں۔ اور کو فی میچ حدیث سنتے ہیں تواس کے بارے ہیں بر کہتے ہیں کا ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ اس حدیث پرعمل کریں کی ترکم ہم ا بنا ایک خریب رکھتے ہیں اس کا ہم انتاع کریں گئے۔

علّامهسندهی کی راستے

اس کے بعدعآلامہ مندعی اس صربیت کے تنعلق اپنی راستے ان انفاظ میں ممبیّ رُتے ہیں :۔

ففذ العديث ... في ذم المقلد اذاخا لعن فول امامه المعديث فيردة ولعتد رلامامه بانه قدا ستغنى بالكتاب عن هذا الحديث وبهذا ظهران الناع بالكتاب عن هذا الحديث وبهذا ظهران الناع المستذبعم ثمام الامة ولا يختص بالمجتهد عن المقلد الم

مه اس معربیش سے اس مقلد کی نترمت کرنی مقدو ہے جومد بیش کو ایضے الم مرک قول کے مقابلہ میں روکر کے المام کے بیے یہ عذر میں کڑا ی کرمرااام کاب الی برعمل کرنے کی وجہ سے اس معرف سے سے تنی جریکا ہے۔ اسی سے ظاہر بڑا کرسنت بوی کا اتباع تمام مت سکے لیے عزوری ہے۔ ندکر محبتہد کے ساتھ مخصوص سیمی جائزاورنا جائز تقلید

علیاتے اتست کی اِن نفریات کی روشنی ہیں یہ باشت بلاخومت تر دیدی حاسکتی سیے کہ اتر تی مختبرین رحمیم اللہ کی جا نزنعلید و اُوجو کی جس میں شریعیت سے منصوصی احکام کی خلامت ورزی نہ بائی جاتی ہو۔ ورنہ مجریہ تفلید جا تزنہیں

فراردى ماسكتىسى -

بنراحكام اجتبا دبين ان كي تفليداس نبيت سه كى حاست كى كمان كم براخبوادى احكام كتاب وسنت سداخ ذاور سنبطب ، ندكراس خيال سے ک ماستے گی کرمجہرین حضرات، بجائے خود آمرومطاع ہیں -اوران کے ایمہاد<sup>ی</sup> ، احکام وحی اہلی کی طرح ندائٹ نودعیت اورا ورا خفوشرنعیت ہیں۔اس کے ساتفران کی مائز نقلیدیں یہ بات بھی منروری سے کر مقلد اسے ول ہی سخیت ع زم ہمی ریکھے کہ جب ہمی ان سے ضلامت مجھے کوئی میرمج مدیث کی مبلیتے گئی ہمیں توراً اسى دنست تفليد حيواركرمدريث مسجح بي يرعمل كرول كاليبي والفليد سيسيح بأتفاق إمّنت ماكر بهد كيوكم النضم كي تقليدكاب وسنست ك اتباع كي اكي عماليكل بهد اورشر بعیت کے منصوص الحکام کی خلامت ورزی اس بی نہیں یا تی جاتی ہے۔ اس سے برخلاف اگرکوئی شخص المرمج تبدین کی تقدیراس ا ندانسے کوسے کہ وي اصل آمرونا بى اورضنى مطاع بى اوراس كواكرى وام نربيب سے احتها وى

فیصلہ کے خلاف کی ب وسنّت کا کوئی صریح مکم بھی مل مبائے بگر وہ اس کے مقابہ میں تقلیدی برقائم اور مصربہ بے۔اور کسی طرح اس کے جھوڑ نے کے بیسیار منا بدین تقلید تغییر باتا کا ما تر ہوگی۔اور کوئی بھی علمائے سلفٹ میں سے اس کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ اس کے بین صفرت شاہ ولی اللہ تقدس سرہ کا درج ذبل فیصلہ ملا خطر فرایش۔

مضرت ثناه ولي التدكافيصلير

تعفرت شاه معاصب فدس سرود دین بین نوید کے اساب بان کوتے ہمستے فرانے ہمن :-

ومنها تعليد غيرالعصوم اعنى غيرالبنى صلى الله عليه وسلم وخفيقته الت يجتبل احدامت على الامة في مستلة فيظن منتبعويه انصعلى الاصابة قطعا اوظنا غالبا فبردوابه حدشا صيعاء فاالتقليد غيرمااتفق عليه الامة المحومة فالهمرانفقواعلى جوان النقليد المجنها مع العلوبات المحتفل قل يخطى وقد يصيب دمع الامتشرا لنصالنبي مسلى الله عليه وستمرى المسئلة والعزم على انه من ظهر له حديث صحيح خلات ما قلده في الرك التقليل وشبح الحديث قال دسول انتلصلى الله عليه وستتونى فولك تعالى انخذوا حبادهم ودجباتهممن دون انده - انعمرلم مکونوا نعیدونهم وککتهم کانوا

اذا احلوالهم شيئا استحلوع دادا حرمواعلهم مستبا حرصوع ماه رحجة الترالي تقدى اص ٢٦٣٠-٢١٨٠

و تخریب کے اساب بنی سے ایک سبب بنی معصوم کے علاوہ غیرمعصوم کی نفلید ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ علامت است است کے علاوہ سے کوئی علامت است است کوئی عالم کسی سے کوئی عالم کسی سے کوئی عالم کسی سلیمیں اجبہا دکرے تو اس کے تبعین اس خیال سے کہ برا جبہا دلنے بنی طور بیا بنا گئی تق ا وصیح ہیں۔ حدر بن صیح کو کھی اس کے منعا بڑمن دوکر دیتے ہیں۔

برتفليدوه تفليدنين حبى براتمت نے انفان كماسے - كيوكرات نے مجتدی کی مس تفتید کے جواز پر انفاق کیاست وہ یہ سے کہ اس کے سانند معقبره تعي محتبدك بارسيس بوكراس سيضطأ اورصواب دونوں سرروم ویتے ہیں۔ نیراس میں صفور کے فیصل کا انتظار کی اس مشله میں مو-اور بہ عزم بھی کہ : حب بھی امرتضاب ہی کے خلا<sup>ت</sup> كوئى صمع حدمث لل حليق كي نونفليد كوجيوا كرحد بيث صفح كالتباع كإماسة كارآ تخفرت صلى الأعليبره تمرت انتخذ والمسباده مرو رهبا نهمك مفسيرس فرا باست كربهود است علماء او منتائخ و دروتش كى برسنش منبي كرنے نفے مبكر أن كے على دحس جنر كوملال كہتے وہ اسے . حلال سجعة ا دريجيد وه حرام كين كسيد وه حرام سجعة ننه ؛ واوربيان كورسب بنانا تفاحس كاالزم فرآن نيران برعا تركياسه

## جاتزاوزا مأتزنعليد

معزت نشا وصاحب مرح م ندانی اس عبارت پی نقلیره اُ زادن اه اُ زیک ابن واضح خطا آخیا زکیبی بهد در زبا یا ہے کہ اگران کی نقلیداس اندازسے کی بات کہ گریا وہ بُراتِ خوداً مرد نا ہی اور شنقل حقیقی مطاع بیں ، بیان کس کواگر ان کے احتراب کو اُرات خوداً مرد نا ہی اور شنقل حقیقی مطاع بیں ، بیان کس کواگر ان کے اجتبا دی احکام کے ملکا من کوئی صبح حدیث بی بی جائے گا ، بلزنقلیدی براحرار کیا جائے گا ، بلزنقلیدی جائے ہیں جائے گا ۔ اور بی وہ نقلیدی جس برائی وجرسے فرآن نے آن برانی ذالا رہا ہے جب اسکین جم عائے کہا ۔ مرد

اوراگرائر مخبرن کی تعقیدی ایک طون مجتبدک بارسی بر عقیده مبوکه
ای سے خطا اور صواب و رقول برزد بریسے بی اور دو بری طرت ولی بی
عزم بروکر جب می مجے افر تعقیدی کے خلاف صفور کی کوئی میم مدیث مل جائے گی
ترام تعقیدی کوچیور کر صدیث کی بیروی اختیار کروں گا توایسی تعقید کو مرگز جا زئیں
کہا جا اسکا بلکہ برکتا ہے وسنست کی تعیمات پر حمل کرنے کی ایک مبل صورت ہے ۔
ان معانی اور ملل پر مبنی بورت بی جو کتاب الشراو رسنست رسول کے اجتمامی ان معانی اور ملل پر مبنی بورت بی جو کتاب الشراو رسنست رسول کے ایکام بی
توان اجتمامی ایکام کا اتباع دراصل کتاب الشراو رسنست رسول کے ایکام بی
کا اتباع سم جما جائے گا خرکمی فیر کے ایکام کا ۔ اس کو ایک متام پر معزت شاہ
معا عب مرحم نے اس طرح ذکر کیا ہے۔

قان آفته بنا بولحد منهم فذالك لعلمنا با نده عالم كماب الله ومنة رسوله فلا يخلو تولدا ما ان بكون منه بهم الكتاب اوالسنة اومستنبطًا عنها بنحومن الاستنباط اوعرف بالغرائن ان المحكم في صورة ما منوطة بعلة كذا واطمأن قلبه سنك المعرفة فقاس غيرالمنس على المنصوص فكا نه يقول طننت ان رسول الله عليه الصلوة والسالم قال كلما وجدت هذه العلة فالمكم فهذا الصلوة والسالم قال كلما وجدت هذه العلة فالمكم فهذا البضاً معزى إلى الله صلى الله عليه وسلم الله عليه البضاً معزى إلى الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه المنتائي اصلاك)

مع مجتبدین میں سے اگریم کسی کی افتراکرتے ہی تو بیمجد کرکرتے
ہیں کہ وہ عالم با نکتاب والسنتہ ہے۔ اس کا قول یا ترکتاب سنت

سے کسی صریح نص پرطبی ہوگا۔ با دونوں سے سنبط ہوگا یا اس نے
قرائن سے بسمجا ہوگا کہ فلاں صورت میں حکم شرعی فلاں علت کے
ساتھ وابستہ ہے۔ اوراس کا فلب اس پرطنن ہوگی ہوگا تواں
کے بعد غیر منصوص کو منصوص پر قیاس کیا ہوگا توگو یا وہ یوں کہا
ہے کہ میراگان یہ ہے کہ حضور نے فرایا ہے کہ جہاں کہیں پرعت
یا تی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا ۔ ہیں مشلہ تغیس ہی اس عموم کے
اپنی جائے گی وہاں حکم مدہرگا کے داب کی صنب ت جی ان تحضیرت صیلی الشرعائیہ وسلم

کی طرفت ہم گی "

به اس تقلید می متعلق صرت شاه صاحب کا نیصله مخواج ما نزید دری ده تقلید جو کتاب وسنست می صریح کا کسی متفاله میں بروزواس کے تنعلق صفرت شاه صاحب ندس سرهٔ فرلمت بین:

فان بلغنا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم المعموم الذى فرض الله علينا طاعت دسند صالح بدل على خلات من هيد و تركنا حديث و البعنا ذالل التخمين فمن اظلمه منا و ما عذرنا يوم بيوم الناس لرب لعلين؟ وحر الترال الغرج اص ١٩٩٥ - ١٩٩٩)

"بین اگریمی رسول معموم کی صرب برسندسی بہنچیس کی
اطاعت فدلنے ہم برفرض کی ہے اور عبد کا غرب اس سے نمالف
ہو۔ اور اس کے با وجود ہم صرب سیح کوھیوں کی مجتبد کی تخمین اور طنی
بات کی بیروی کریں توہم سے برھ کرظا کم کون ہوگا ؟ اور ہم اس ند
کیا عذر سین کریں گئے جبہ لوگ اللہ دب اسعیوں کے سامنے حاصر
ہوں گئے ؟

اسی تعلید کے متعلق حفرت شاہ صاحب فدی ہمرہ بہنے فرا بیکے ہیں کہ یہ وہی تعلی حفرات شاہ صاحب فدی ہمرہ بہنے فرا بیکے ہیں کہ یہ وہی تعلیہ ہو تھے ہے۔ اور قرآن نے حس می وجہ سے اُن پر بہرم عائد کیا ہے کہ: انصاده مروده باللہ عمر است اُن پر بہرم عائد کیا ہے کہ: انصاده مروده باللہ عمر اربا با مین دون اللہ ۔

ابن حزم كافتوى اوراس برتساه ضاكا تبعثر ابن خرم ظا ہری ،اوراس کے سم واعلما سے و تعلیدا فیکر سکے بارسے ہی محت كافتوى وسے كركها تقاكد "انكر مجتهدين ميں سے كسى المم كي تقليد بھى اس كے مام وال میں جائز نہیں بلکہ حرام ہے "حضرت شاہ صاحب فدیں سرہ نے اس برتبعثر کرتے برست فرما یا سے کراین مزم کا بدفتری اگرچ کھاظ اطلاق مستمر منبی ہے۔ نداس کے اطلاق كوسائعه انعان كيا ماسكتاب يكرجانهم كولك ايسيه بب من كري ابن حرم كابد فتوى بالكلصيح اورورست سے اوران كے بینے تقليد حرام ہے ايب وه آدمى سے جن كوالله تعالى نے فرنتِ اخبِها دعطا فرا في مبور كروه كير بىمىشلەمىركىيون نەجوپەلىيىتىنى كىسىپە بەبىرگەچا ئرنېس كەجهان دە ايتبها دى تدرت رکھنا ہم وہاں مہ دومرسے کسی آیام کی تقلید کرے۔ بکداس پرداجب ہی ہے کہ وہ خود اجنہا دکرے سُندکا حکم معلیم کرہے دومرا ده آ دی سیمیس کرواضح طرنقیر میر پیمیلی پیمالیموکرآ تخفرشنصلی التدعليه وتتم كا فيصله المام غربيب كا تجهادى فيصله ك فلامن بن اورحفتور كافيصله تمسوخ نہيں ہے

تغیرا و و تفل بی حای ہو۔ اور میں امام ندیب کی تقلیداں عقیدے سے کہ ایر کہ اس سے خطا و سرز دنہیں ہوسکتی۔ ملکہ جومی کسی سکہ کے تعلق اس کا اجتہادی فتوی ہوگا وہ لامحالہ تی ہی ہوگا۔ وہ یہ بی عزم کر چکا ہوکہ لینے اس کا اجتہادی مسلک کے خلاف چاہدے ہمیت سی حدیثیں کیوں نہ ملیں محرابینے ام کی تعلیدی مسلک کے خلاف چاہدے ہمیت سی حدیثیں کیوں نہ ملیں محرابینے ام کی تعلیدی مسلک کے خلاف چاہدے ہمیت سی حدیثیں کیوں نہ ملیں محرابینے ام

چفا دہ تعقیب خص ہے جو خرمی تعصب میں اس قدر منہ کے ہوگیا ہو کر دہ در مرسے خراب کے بیروگیا ہو کر در اسے خربی مسائل کی دریا خت کوجا تر مجھ دیا ہوا در مرسے خراب کے بیرو حلیا دسے خربی مسائل کی دریا خت کوجا تر مجھ دیا ہموا در مرسے نی کر کے بیے حضرت نشاہ معاصب نے بھی ابن جزم کے فتوے کے ساتھ آنفا فی کرتے ہوئے تعلید کو ناجا تراوی حوام فرار دیا ہے ۔ جنا بی در دیج ذیلی عبارت میں حضرت نشآہ صاحب فدس مراف اس کی نصری فرا کی ہے:۔

وقول ابت حزم رمن إن المقليد حرام) الما يتم فين لدخرب من الاجتماد ولوى مسئلة وإحدة ونبن ظهرعليه ظهوراً بيناً ان النبي صلى الله عليه ويستمرام دمكن اويخئ عن كذا واتصليس بمنسوخ \_ و ابن حزم کا به فقوی که معلید حرام میسی اس محص کیے خی میں در ہے جواجبہا دی صلاحیت رکھنا ہو۔ اگریور ایک میں مشاہدیں کیوں نہو ا وراس خص مح بارے میں بھی درست ہے جس براحی طرح میں واحتمع موحكي موكر حضورت اس معامله من برحكم كياست . يا اس سے بنى فراتى سے داور بيكم فسوخ نبيں ہے " بانى ميكس طرح معلوم كميا جاست كاكر مرحكم نسوخ نبس سعداس كم بارسيم معزنت شاه صاحبے نرانے ہیں ۔۔

وذالك اما بان بنتبع الاحاديث واقوال المخالف و الموافق في المستلة فلا يجدلها نسخا - إوبان برى حتما

غفيراً من العلماء المنعرب في العلم بدهبون البه وبيرى المخالف الإيجتج الابقياس اواستنباط اونحونالك د بعلم اس طرح ماصل كما ملت كاكراها دميث كي توب بمعنى اور آلماش كى ماستضدا ويمشلهم مخالعند ا ويموا فق وونوں كے اقوال كى بھی تلاش کی جائے مگر اسنے کا کرئی سترند جلے یہ یا بیعلم اس طرح حاصل بوگا كرابرن علاء كالك كثيرها عست في اس عدميث رعل كابوگا. اورمدس كعفالفين كياس فياس اوراسنياط ما استضم سم كرور والأل سكة علاوه ووم ري كوئي قوى ديسل نه بوكى " ان مام صور توں موں میں مجمل حاستے گا کہ صربیث غیسوخ نہیں ہیں۔ اس کے تعلیم بھی چردگر مدریث کی مخالفت کرنے ہوئے تقلید کے یابندریہتے ہیں۔اُن سے متعلق حصرت شاه صاحب رحمة التدعلية فرمانفي م تحسنند لاسبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الانفان خفي اوحست على - اهر ود اس دفت مدرب رسول كى مخالعنت كالصلى سبب بجر خفير

نفاق، إنمايان مهالت كماوركيم نه موكا " وفيمن مكون عاميًا ويقلل رجلامن الفعها وبعيت يرى إنه يمتنع من متله الخطأ وان ما قالم الصواب البيئة واعتمر في نفسه ان لاسترك تقليدة وان فلم والديل على خلافه - اه در برقتوی اس آدمی کے تی بس بھی درست ہے جوعامی ہو۔ اور ایک بمیں امام کی تعلید رسمجد کرکر باہے کہ اس سے نطام سرز دہیں ہم سکتی ۔ بلکہ برکچھ ورہ کہنا ہے ۔ لا محالہ تی ہی ہوگا ۔ ورہ ول میں بربھی میں بربھی میں کرمیکا ہو کہ ہی ایپنے امام کی تعقید نہیں مجبور وں گا اگرم اس کے خلا مواضع دہ ل بھی جمیے ل جائے ہے

وفين المعير المن المستقى الحنفى مثلاثنا نعياً و بالعكس والإعبون ان بقتدى الحنقى بالامام الشافعى -مثلاً فان هذا قد خالف احماع الفروت الأولى ونافق الصحابة والثابعين - اه

د حجد الترا لما لغرب امن ۲۳ ۳ - ۲۷۵)

درابن خرم کا بذنتری اس آدی کے تی بی درست ہے جزیم تعقیب کی وجہسے بہ جا تربی نہ سجے کہ کوئی جنفی ثنا نعی سے یا ثانی حنفی سے دین کا کوئی مسئلہ لچہ چھے یا ایب دوسرے کے پھے افتذا کرسے -اس طرح کی تقلید فرون او لیا کے اجماع کے خلاف اور سے اب قرابعین کے طرز کی صند ہے ہے

## مولانا مودودى كانطرئة بغليد

مجیلے میاصت بی مشانه تعلید کے متعلیٰ علماء کی جوعلی تحقیقات عبی گاگی بی -ان کی موشنی بیں بیم حیاست بیں کرموانا مودگودی کے منظر ٹر تعلید اور انقال کا بی جائزه مین کا که برصوم بوسکے کوعلات امست نے تعلیداو انتقال فی۔
النوا بہد کے متعلق جو تحقیقات بہت کی بی ان کی روست عوافا کا نظر نئے تقلیداو انتقال النوا بہد کے متعلق جو تحقیقات بہت کی بی ان کی روست عوافا کا نظر نئے تقلیداو انتقال انتقال قابل نبول ہے یا لائن ترویہ - وہ ان کا سے منتعتی موافا کی تحربیوں سے ان کا جو تقی مریک معلیم ہوتک ہے وہ ان کا اپنی تحربیوں میں ورج ویل ہے :
اپنی تحربیوں میں ورج ویل ہے :

عامی آدمی کی تعدیکے بارے میں موافا کی رائے برہے کہ اس کے بہے ہر اس فرہب نفتی کی تعلیم اور بیروی خروری ہے جس براسے براعتماد ہم کہ اس کا تبایا ہو اطرافقہ کا ب وہ اس کی تعلیمات سے زباجہ موافق سے ۔ جیائی اس کے بارے بیں موافا فراتے ہیں :

درونخف خود احکام این اورسنی بین نظر با نغ نه در کفته ایودرونخف خود احکام این اورسنی بنین بین نظر با نغ نه در کفته این اورخود اصر سے بیدائ اورخود اصر سے بیدائ کے سواجارہ نہیں کہ علادا ورائمہ بی سے جس پر اسے المائی میں اسے جس پر اسے المائی بیارہ کے تاکہ کوئی نشخص اس میں بیت سے الک کا بیروی کرتا ہے تو اس برکسی اخراض کی گھاکش نہیں "
بیروی کرتا ہے تو اس برکسی اخراض کی گھاکش نہیں "
در مائل دمسائل جامل ۱۳۵۰ - ۱۳۲۷)

عالم کی تعقید مین صاحب علم آئی کے بیے مواہ کا اس طرح کی تعقید کے فالی نہیں ہیں اِس کے جہدے میں مواد تاکی راستے یہ ہے کہ اگروہ کنا ب وسٹنت اورا محکام الہٰی میں نظران رکمتا ہو۔ تو براہ راست کاب دستت سے کم صبح معوم کرنے کی کوشش کرے۔ ادرسفٹ کی آماہ سے بی مدے۔ نیز دہ ان اختلائی مسائل ہیں بھی جوائی کے ندا ہستے تعلق رکھتے ہیں ۔ کھلے ولی سے تحقیق کرسے کہ کس کا اجتہاد کتاب وہند سے نیا وہ موافق ہے۔ اس کے بعد ہو کچھ اُسے تق معلوم ہوائی کی بیر دی کرے جیائی۔ وہ تھتے ہیں :۔

معاص علی بردی جرکآب وسنست اورای می برنظر با بی مین نظر با بی بی می مدوست کرست ما دراس بی مدوست بی در نظر نیس می مدوست بی از خلافی می از می می بر نوعیت از خلافی می از می می بر نوعیت بی بی می می کا اختبا د بی می می کرکھیے دل سے تحقیق کرسے کہ ایک بیم کرکھیے دل سے تحقیق کرسے کہ ایک بیم کرکھیے دل سے زیادہ موافقت رکھتا ہے ۔ اس کے بعد جو کھیے تی معلوم ہواسی کی بیر دی کرسے "

درسائل ومألىج اص ١٢٥

این اس مسلک کے خت وہ اکثر نقبی مسأل بیں ام اوصیفہ رختہ الدطیہ کے خرب کی بیروی کرنے ہیں ۔ مگرجی انہیں نفیق کا موقع متا ہے تو اضاد فی مسأل میں وہ نعیق بھی کرنے ہیں اور نفیق کے بعد اتمہ اربعہ بیں سے جس کی نفیق کے کورا تمہ اربعہ بیں سے جس کی نفیق کو کتاب وسنت کے خشاسے زیاوہ قربیب پانے ہیں اس کی بیروی کرتے ہیں ، این اس کی بیروی کرتے ہیں ، این اس کی بیروی کرتے ہیں ، این اس کی مسلک کو ایک سوال کے جواب میں کرد آب کس ام کے بیروی وہ وہ اس طرح میں کی کرتے ہیں ، اس طرح میں کی کرتے ہیں ، اس طرح میں کی کرتے ہیں ،

» بين اصل مين توحرف ايكسدامام كا بيروبول جن كا نام المي محد رسول التدبي -البتة فقيى مسائل مي ميراط لقيريه سي كري مشائدكى تختبن كالمحصر فع منهى من اس مي كب الم م الوحنيف رحمه المندكي بري کرنا ہوں کیونکہان کے غربسسے اکٹرمسائل کوئمں نے اپنے اسی ا م مى تىلىم كے زياده موافق يا باہے كرين مسلم ميں محصے تعقبق كا موقع مناہے اس میں جاروں اماموں کے ندامیب بینظر داتا ہوں اورحی کی تفیق کو قرآن وجدیث کے نشامسے زباوہ قرب بالمیون اس کی سروی کرنا ہوں " وترجان تفرآن -ج ۸ موعدوا-۲ ص ۱۱۹ مولانا كى تحريرون سى يې معلوم برناسېد كه و د فقيى مساكل بني انفرا د كو اگرجه میاگز استے بس گراسے بیندنہیں کرتے بیں اورودسرے ندامہیں کی بیت ا م اعظم احتکر ندمیب برز با وہ اغتما د کرتے ہیں ، مگرتحفین کے بعد جب ووسر سے ندا بب کے فترسے بروالا کل کی روشنی میں ان کوزا کو ہ اطمینا ن حاصل برتا ہے تواس كوترجى دينے بىر - جانجہ تحرمرفرا تے ہى : و مین فقیی مسائل میں انفراد کو سنیدنہیں کڑا ہوں ۔ رہا وہ سے زبا وه جو کھیے میں کر تا ہوں وہ بہسے کہ اگر کسی مشلہ میں نرسیسے حنفی كے خوزے برمجھ اطبینا نہیں ہونا ہے تو غدامیب اربعہ ہیں سے وسمر غدابهب كداحكام اوردلاك يرنظروا تناجون واوراني بساطهران كو جانجنے کے بعدان میں سے کسی ایک کے فترے کو ترجیح دنیا ہوں ت<sup>نیا</sup> فہ وناودي تميرن كمبى اس طرنف سيرس كرندابسب اربعه كم بابرس

نترے کوری وی ہے اوراگر کھی الباکی بھی ہے تو العمرم جنہدین ہی
میں سے کسی احدی دائے کونبول کیا ہے معن اپنی الفرادی دائے کم
ہی ہیں ہے ۔ اگر جو الفراد بربرے نزد کیب حرام نہیں ہے ۔ گریم بالبا
ہم دی کر اس کے میے بہت بمنبوط واڈکی کی مزورت ہے ۔ اور کم بالبا
انفاق ہوکہ کھی میں نے کسی نفتی مسلمیں کوئی امیں دائے ظاہر کی
ہوجی میں سلفت میں سے کوئی می برب سانقر نہ ہو۔ اس طرح کی غیر
مقلدیت کا جھے خود اعترامت ہے اور تین اسے چیوٹر نے کے ہے تیا ر
میں ہوں ۔ تا وقت کی سب وشتم کے بجائے گانب وسنت سے اس کم

وترجان القرآن سج ١٧٠ -عدد٥-١)

تظرئة إنتفال في المذابيب

اسفال فی المذابهب کے ایسے میں می موانا کا نظر بربعبنہ وہی نظر برہے ہو یجھے زبانے کے خفین علماد کا نظر بر رہا ہے جنا بجہ جب ان کی توج بعین نقہا دک ان مبارنوں گی طرمت والائی گئی ہے جن میں ایک نربهب فغنی سے دومرے نربہ فقی میں انتقال موجب تعزیر مجم مرارد باگیا ہے نوموانا نے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ:

درمبرے نزو کمب ایک نمرہب نعبی سے دوہرسے ندمہب نعبی میں استعال مرمن اس صورت میں گذاہ ہے جبکہ رفعل خواہش نفس کی نبا پر مہمدہ ندکہ نمعین کی نبا ہر۔ مہمدہ ندکہ نمعین کی نبا ہر۔

ناجأ نرتعكيد

التترائمة كى السي تقليدكومولانا مودودى طائزنين مجتنع بمي حس عي اتمركه طود خود آمرونا ہی تھا جائے یا ان کی تعلید واطاعت ایسے اخدازسے کی مبلیے جاصل أمردابي كي اطا حت بي بن اختيار كما ما آيد مثلاً ان كم مقرد كرده طرفقول مي سے کمی فاص طرنغہ سے بٹینے کواصل دین سے مہش مبانے کا ہم معنی مجھا مباستے ۔ اِ اگرچیکی مشلب منعلق بیملم حاصل موجائے کربراکیت تابت ننده صیح بمدیث، با صرع امریت زانی کے خلاف ہے مگر کھر تھی وہ اس مسئد میں اپنے امام ہی کی بسروی بر اصراركرس توبي نقليد بلاشتيمولا نامودودى كے نزدكي گنا وظيم ي نہيں بلك ترك بھی ہے۔ اس فسمری تعلید کے بارے میں مواد ا رقمطراز میں: ولكين الرَّا تُمَةً كوكوني تنخص بطور فود آمرونايي سمحه، يا أن كي الحالث اس اندازے کرے واصل آمرو اپی کی اطاعت ہی ہی اختیار کیاجا مكناه بيديني ائمهس سيكسى مفردكرده طرنقيرس بينن كواصلين سيرميث مباند كالمحمعني سجعے-اوراگركسى تابت مثدہ حديث ماحرى سبت ورون كا محادث ال كاكونى مشاريا يا جلت تنب بجى وه اين ال بى كى بىردى براھراركىيە توبىرىلاننىبىنىركى بوگا-" ورساً لى ومساكن حشراول ص ١٢٥٥-٢٢١)

مولانا کی تحریروں کا خلاصہ مشارتقدیدا درانتغال سے تنعلق مولانا کی ج تصریحات اور تحریری ان کی تصابح میں متی ہیں اور کا خلاصہ حسب زلی بارنج امور میں جونقہی مسألی کے بارسے میں مولانا نعتی مسلک کی ترجمانی کویتے ہیں اورجن کے تی ہونے مصے فیرمتعقب اشخاص اوری بہندعلی میرگز انکارنہ ہی کویٹکتے۔ اوران کی روشنی میں مولانا کے نعتبی مسلک کے بار میں ہر داستے قائم کریٹکتے ہیں گواس مسلک سے اگرچہ اضکا دن طرور کیا جا سکتا ہے مگراسے نا جا تر باگرای ہرگز نہیں کہا جا سکتا کیو تکہ یہ مسلک پھیلے زمانے کے عماط اورمحققین علماء کا مسلک میاہے۔

البترین صفرات کے ولی ودماغ پرنسسب صاوی بروکا ہو یا تفلید کے بار بیں ان کا تعتوریہ برد کریں اصل دین ہے اوراس سے مٹینا ان کے نردیک اصل دین مٹینے کا ہم معنی ہو، یا ہے دو مولانا مودودی سے خدا واسط کا ببرد کھتے ہوں وہ خشرا مولانا کے اس مسک کو نا جائز یا باطل کہنے کی جراُت کر سکتے ہیں ۔ وہ کہ سکتے ہیں کر یہ جی نہیں ملکہ باطل ہے ۔ فالی فیول نہیں ملکہ لائن تردید ہے ہی نہیں ملکہ وہ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ مولانا کا یہ مسلک گراہی ہے۔ اور ایٹ اس مسلک کی وجسے معا ذالشدوہ گراہ ہو چکے ہیں۔ ذیل ہیں وہ یا نچ امور ملا خطر فریا ہے جائیں:۔ یا نجے امور ملا خطر فریا ہے جائیں:۔

دای اکب نمرسب نقبی سے دوہرے نمریب نقبی میں انتقال گنا پہنیں ہے۔ دہشر طبکہ نمفیق کی نبا ہر خلاش می کاغرض سے کیا گیا ہو نہ کرخواش نفس کی بیروی کا تلاعیب بالمبلامیب کی غرض سے بہور ورنہ پھرگنا ہ فقس کی بیروی کی تلاعیب بالمبلامیب کی غرض سے بہور ورنہ پھرگنا ہ فقیم ہوگا ۔

دم) مه عای آدی کے بیے مزودی ہے کہ ندا بہب اربعہ بیں سے جس ندمیب براسے اعتاد ہو کراس کا تبایا برواطر نفیہ کما ب النداور منت رسول سے زیارہ موانی ہے اسی کی تعلیم وہ میروی کرے۔ اورصا صب علم آدی کے بیے مزوری ہے کہ برا و راست کمآب و منت سے صبح کا معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اور بلعث کی ا برنہ آرا مدسے بھی عرصہ کے ہے۔

دس، «نیرصاحب علم آدی متنی مسأل میں ، جرندامیب ادبعہ سنطی رکھتے ہیں کھلے دل سے تحقیق کرسے ۔ اس سے معدج چیز اسے تی معلم مواسی کی میروی کرسے "

رمی کا دول خرا میں سے خروج بیندیده کا نہیں۔ اگرجہ کاب و مقت کے مفیوط دالا کی نیا برجرام بھی نہیں ہے۔ خاص کر جبکہ انمہ اربعہ کے علاوہ دو مرب محبہ برین امنت ہیں سے کرتی جبہ ہی ساتھ ہو۔"

ده، انمهٔ مجنبدین کی تعلیه جمعی ما نزیمونی که مین است شاه مدرت ا در مربح مکم زرآنی کے خلاف نه مهر ورنه بجر حوام مکم نزر کی مرمیک "

نعلیداورانمقال سے تعلی مجھیے مباحث میں صنب شاہ صاحب نوس مرہ اور دو مرسے مفقین علیا کی جڑھ رکات نعل کی جا چکی ہیں اُک کی روشنی میں جب ہم مواذا مودکودی کے نفیجی مسلک پرخور کرتے ہیں توہیں موادا کے نقی مسکک اور جھیے زائے کے علائے محقیقین کے نعقبی مسالک کے درمیان مرمو فرق نہیں معلوم ہوتیا ہے۔ تعلیدا ور انتعال کے متعلی جمھیران کے اقدال ہی بالنصري ذكرسب - وبي كيحد بلاكم وكاست موالما مودودى كى تحريرون بين نغراً آ بيد : بجزا كمب چنرك دكم مواه نا مودودى غرابهب ارفيد سي فروج كوناجا ترنبي بلكم غيرلس نيديده فعل قرار ويشته بي اور دوبر سه على وخروج كوناجا كر تباد رسيم بي-اس كے علاوہ تمام ان اموري ج تفليدا ورانتقال سے تعلق رکھتے ہيں ، موانا كے ہم خيال نظرات ہي - اورسب كے فقي مسالك ايك دوبر سے سوانی ، معلوم ہوتے ہيں نہ كر با مح خلفت

كيابة نظرية جرم سيره

آب بدبات بمارى مجدس بالانرب كانفليدا ودانتفال كمنعلق اكرب تظريه ركمنا مولانا مودعوى كيرين اقابل معاني ترم بيرجن كي وجرسے وہر حكرا ورم راشيج بربمطعون كميا جا رياست نو اس برم كر مركب اكيدمولاما مؤود مِي تُونِهِي مِلِكِهِ اكْرُعِلا مِنْهِ امْمِتُ الراملان عِي جَي رِسَمُول حضرت ثناه صا<sup>ب</sup> فدس مرہ اس جرم کے فرنگسب ہوستے ہیں اور باکل مولانا مودودی کے مساتھ اس جُرم من برابر کے منز مکی بی سے را کمی مولانا موعودی می کی وات کو فتولت غير مقلدميت بنموج ازگروه الم سنت دخيره كه يدكيون نتحف كياليا ي ادراس مے لیے معقول دیجرہ کیا ہیں ؟ بالفرص اگریم میں ترکیب ہرنے کے با وجود حضرت تماه ولى النداور ووار سيبت سيعلات المت خصوص رجابت کے مشق سیمھے گئے ہوں توآخرمولانا مودودی کو اس تسم کے خصوصی مراحات سے کس معقول دلیل کی بنا پر محروم مکھا گیا ہے ؟

انصاب كاعجبب مظاهره

مرافعا من کا ایک عجب مظاہرہ ہے کہ ایک بعدا ہے تمام رفقاء جُرم کی باداش میں بعض کے لیے بر مزانج بزکی جائے کہ وہ بعدا پہنے تمام رفقاء اور دوری جاعبت کے گروہ الج السنت ہی سے خارج قرار دیسے جائیں بیکہ ان کا اسلام ہی خطرہ میں ڈوالا جائے ۔ اوراسی عدائت سے اسی جوم کے برلہ ب معبن دو مروں کو برصلہ اورا فعام ویا جائے کہ آپ مذعرف واجب الافتدا اور لائن اخرام بزرگ ہیں ملکہ بھارہ کا مام اور غربی میشواہی ہیں۔

کیا دن صغرات مفیمی اس اس پرهی نودگیا ہے کہ قیامت کے دوزاگر ان سے فدائے قیار وجبار اپنے اس مکم کے بارسے بیں کہ: وَلَا يَجْرِفَ نُسُكُونُونُا فَوُهِ مِعَلَىٰ اَنُ لَا لَعَهُ لُمُوا به دریا فٹ فراسے کہ آپ نے میرے اس مکم ہے کہاں کہ عمل کیا ہے تو بیرصفرات کیا جواب دیں سے کہ مشس الله آء د آ عر

التعصب لمربعهم منه الامن عصدالله -

يه كوتى نئى بات نبيي

قرآن وحدث کے حریے کے مقابدی نعلیک نیم کا کر بیٹے کو اگروانا مودودی نے موام اور فرک کہدویا ہو تو ہرکوئی نئی بات بہیں ہے۔ پہلے بھی توکی نے اس کو جا کر مستحب اور فرحن یا واجب نہیں کیا ہے جکہ سب بی نے حوام قرار ویا ہے۔ اس کی برکت سے و ہری ہودی اور عیسائی قوم کا رشستہ الی توجہ افسانی ہوئے آن ہر حا مرکزک اقوام کے ساتھ فائم ہوگیا۔ اور ' آنا فالارہا ب سبیا سنگیں ہوئے آن ہر حا مرکز دیا گیا تو آخر آنی ہے بات کھنے سے اسلام کی کوئی بنیاد پرمباری کی گئی جس سے ما لمان دین منین کورخطرہ بیدا ہوگیا کہ اگراہی سے بروفت کم غیر ایف عمل کے فقو وں سے اس کی مدا نعت نہ کی گئی توفوی اند نشدہے کہ اسلام کی عمارت ہی معادکر عدی جائے گئی ؟ یا حسرہ علی العبا و

ہم حبیب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آج اس ملک میں ہر مگر ہے دینی کا دَورووره مبيت ـ فواص ومنكرات كوفروغ وباجارياسي عيسا ثبيت ، فاويانيت اورانكار ودميث مكے فعنے ملک سے گوشہ گوشہ میں برنسم کی فراحمت سے بغیر میل رہے ہیں۔ایسے لوگوں کی بھی اس ملک میں کمی بہیں جن کی زندگیا ں بے وہی اور ہے۔ باتی کی مبتی ماگئی زندہ تصویری ہیں۔ حدیہ سہے کہ ایمکام اپنی ہیں پر کمانولیٹ کرنے والے بھی آب علانبہ فوانین نمریعیت کی مرتمت کرنے ننگ ہی دیکن بھارے وبنداروں اور نمرسب کے تھیکیداروں کی زبانیں ان کے خلاحتِ اسلام اقداما ، اورحیا سوز حرکات کے خلافت ہرگز حرکت نہیں کرسکتیں ۔اوران کی ہوٹیم کی دین سرگرمیوں برخاموش دمنی ہیں -اورا کیب مواہ نا مودودی کا جب نام آ تاہیے تو ان سكرى ميں برزانين اس فدرسے مگام ہوتى بن كرأن سے نطلے والی با تين ك شربعب الطبع انسان کی زبان بریمی نہیں اسکینں ، جہ مبائیکہ ایک عالم دین کی زبان سے امیں باتیں نکلیں تو ہاری حرت کی کوئی انتہانہیں رمتی کہ برک معتریب کہ عیبائیت کے خلاف کھے کہنے کی حزورت محسوس نہیں کی جاتی ۔ قا ویا نیت سے منعلق انكب حرمت بمى زبا نوں براب نہيں لايا جانا - انكار صومیث كی توحا است اب يه يونى ي كرد القى جواند فى الارمن - اورجولوك خداك دى بوتى قرتون كو

نووخواسك توانين ادراحكام سكه خلامت استعال كرتے ہيں ۔ اورائبی ہیں اسب ترمیم كرف عظيمين - أن كى طوات أو آ كله المماكر وكيمنا لجى برم كيه الكياب - مروت ايك موانا مودودی بس کرما و مَ تی برگا مزن میسندا دراسلام سکیم المیستنیم کی ط<sup>ون</sup> دعونت دینے کے جرم میں آج اُن پرمبرطرف سے محلے ہو دسہے ہیں -ا وری کر وہ<sup>اکی</sup> خداستے واحد لانٹر کمیسکے مسوا ودمری مسی طاقت کے میا بھنے چھنے کے ہے تیار نبسي بي اورن كسى كه أشانون برسحة وتغطيم كرن كه عادى رسطين السيداج · « آخنداری نظرون بس می معتوب بس ۱۰ مدنومه سیم علم وارون ی نظرون می ہی۔ اگراکیب طرمن سے موال اوران کی جماعت کے بارسے میں بہآ واز انعمی ہے كم : إن هوُلاً على و فقا تعليبا و إنهم لنا لغا نَطون - تودومري لم سے برصرا لمبترم فی میے کہ: میر بایان بیدتہ لی دستکھرا وان بیظھ وفی الام

نگین اربخ گواه به کراس میم کی آوازی برداعی تن کے خلاف اٹھتی رہی بیں-اور پیرٹود بخو دربتی جاپگئی ہیں-اور بالاخری کا بول بالا را بہے-اولیگ حذب الله الاان حذب الله همرالمفلحون نقلید کے متعلق نمین لفطی استے نظر

ا ریخ گواہ ہے کہ جب سے تعلید تنفی کا دواج بڑواہے ،اس وفت سے اس کے متعلق نبی خوام دخواص بیں پدا ہوئے ہیں۔ اورلوگ کے متعلق نبی ختلف کے نظر مابت عوام دخواص بیں پدا ہوئے ہیں۔ اورلوگ بھی ان کی دجہ سے نبین مختلف طبقوں ہیں ہوئے ہیں۔ ایک ملیقہ کے لوگ مہشیہ دہ دیسے ہیں۔ ایک ملیقہ کے لوگ مہشیہ دہ دیسے ہیں۔ جو تعلید شخص کے بارے ہیں انتہائی غلوا ورا فراط ہیں عبلا ہوئے

بي . و م برهموت برسيمشله مي تقليد كو ذرض اورواجب جلنت بي - اُن كى نظرول مين اتمته تماميب كي ميتيست وبه ألى اوروسا تُطريح بجلت مقصود بالذات أورتفل مطلع كمهير ببراوك بمعيشه غرمي صبيتيت بي اس فديهنيك ا ورغالي ربيه بي كه نمرمب سكم اجتيادى فروح اوفقى مسائل بين وه ايب شوشه اودنع طرحورك کے بیے بی کسی وضت تیا رہنیں ہوستے ہیں ، اگریم وہ صریح طور پرگٹاب وسنت كامخالعت مجيول نهبو اس كر برخلات كآب ومنت كے صريح اسكام ميں مرب كم فيصلون كم ما توموا نعنت بداكر في كيديد لوك دُوراز كارنا وليساور مهمل توجيها شت كرجاً زمل وض ا ورواجب سجمتے بن محرمسلک تقليد جيورت كو ده جا تزنبس مجعته، بلکراس کو اصل دین سے انوان سیمنے ہیں ۔اگرچ وہ ایک بى مشله بى اوركاب وسنت كے مربح حكم كے مقابله بى كبوں نہو۔ ندام ب اربعہ سے نعلی رکھنے وا نوں میں بمیشید اکٹرسٹ ان لوگوں کی رہی ہے۔ وومرے طبقہ کے لوگ وہ ہوتے ہیں ہومہنشہ تعلیر شخصی کی نما لغت کرتے ہیں۔ آن کے نزد کیب ائر ہم ندامید اربعہ میں سے کسی امام کی تفلید جا نزنیس ہے بكرم برخض كمصر بيد عزورى بيدكروه براه راست كآب وسنت كے احکام ك بردی کرے۔ برگردہ می بیلے گرمہ کی طرح انکارعن انتقلیدی عنوا ورا فراط كانتكار بمُواسِع - اورا عندال ان سحمسك مي نظرنبي آ آسيے ۔ تعيير سيطبغه كركوك ووخى ميندعلاءبس جنعليديك بارسي بسميتيه نقطهٔ احتقال برقائم رسیدی - پیعفرات ندیبے گروه کی طرح برمشلہ ہیں معتين امام غرميب كى تعليدا مربيروي كوفرض اور واجب جانبت ہي ينخاكر

کآب دسنت کے مربح کے مقابہ بن بھی وہ قول امام کوچھورنے کے لینے کہ نہوں اور ندا بہب اربعہ کے فروی مسائل بن تحقیق اور باہمی ترجیح بالائل کونا جا زسمجھ دسیے ہوں۔

ادرنددورسے گروه کا طرح اٹم ترابسب کی تفلید کو وه مطلقاً ناجا کرکہ میرخص کے لیے بیمزوری قرار دستے ہیں کہ وہ براہ راست کتاب و مندت کے احکام معلوم کرکے ان کی ہیروی اختیا دکرے ۔ بلکہ تعقید کے بارسے میں اُن کا نظر پر بہت ہیں ہے اختیا میں المئہ غدا ہیں ہے اختیا دات قرآن کی تعقید کی اختیا دات کا علم رکھتے نہیں کہ براہ راست کی اس وسنت کا علم رکھتے نہیں کہ براہ راست کی بوسنت کے وام خود کی بروی کرسکیں تواگر دہ افکہ مجتبدین میں سے کسی الم کی بیردی اختیا رہ کری توان کے بیے وی مسائل میں افتیا م شرکعیت برعمل بیردی اختیا رہ کری توان کے بیے وی مسائل میں افتیا م شرکعیت برعمل بیردی اختیا رہ کری توان کے بیے وی مسائل میں افتیا م شرکعیت برعمل کرنا و شواری نہیں ملکہ ناحمی رہے گا۔

اقرب الى الصواب كونسا تطرير بهي

بہاں بہنچ کرا کہ سوال بدا ہو آہے کہ مندرخہ بالا نینوں نظریات ہی سے کونسا نظر یہ افریب الی العنواب ہے اور کونسانہیں ؟ اس بادے ہیں جہاں کہ ہماری معلوات ہیں ،ہم نیبرے اور آخری نظریہ کوخی اورا قرب الی العنواب سمجے ہیں اور پہلے اور وویرے نظریہ کے ساتھ ہم انفاق نہیں کرسکتے ہیں سپھے نظر دیکے ساتھ انفاق اس ہے نہیں کیا جا مکھا کہ یہ تظریہ

ايب طرمت صربج نعوص فراكنهرا وصحح احا دبب نبوب كرميا تعمطا بغنت نبيركمة كبونكربببتسى آياست فرأنبرا وراحا دبيث نبوبربي التدا وررسول كماحكام كي الحاعت برزور دبأكياس اوراس كم مقابديس عرائله كي اطاعت خواه وعلما اورشائخ کے اتباع کی معورت بیں مہریا میاسی رمنما مُدن کی شکل بیں ہو، نہ صرف ممنوع قراددی گئیسیے بکہ اس کونٹرک بی کیا گیا ہیں۔ اور دومرڈی طرمٹ علیاء ا درصعائے افریت نے بالاتفاق اس تقلید کو چھوٹرکرتعارض کی صورت میں کتا<sup>ب</sup> سنت بيل كهيك بناتعا في في تم كاب كريس منت من كاب ننت مي كامكام رعمل كما جائدگاار نفليدى مسكك كولاز ماجهورنا فريكا إستهم كانفليد بريج لوك امرار كريف بن الاستعنى سانوی مسری بجری کے مشہورتبانع النہیب عالم عزالدین این عبوات لام کہتے ہیں : ومن العجب العجبيب الثالقة عاء المقلدين يقف أحدًا علىضعف ماخذ أمامه بحيث لايجيد لضعفاء مدفعا وهومع ذالك يقلده فيله وميوك من شهد له الكيّاب والسنة والاقبية العجيجة لمذهبم جموداعلى تقليد امامه بل نجيل لدفع الكتاب والستغ بالتاويلات البعيدة الباطلة نضالاعن سقلها وعجر الترابانعي رديه بات برى عجبيب سي معلوم بيونى سيس كرلعين فعماء مفتدين كولين امام کی دلیل سے صنعت کا اچھی طرح علم مہترا ہے جس کا ان کے باس كوتى جاب بس بويا لكراس كم با وجرد وه اين امام ي تعليد كريم ان لوگرں کا غرب جھی ورتے ہیں جن کے غرب کے لیے کتا ب منت

اومعج فياسات كوابى دينيب ببطردعل ومعن اس يسلختيار كرشته بي كرابن المام كے ندم ب برقائم ديں طبكه كتاب ومنت كو مدكرنے كے بيے اور اپنے ام كى حابت كى فرص سے بہت سے جلے بناكركتاب دسنت مين معيدا زكاراورباطل نادييس كروسيت بن اس گروه کے متعلق فاصل طبیعی ، علّامر سندھی اور حعنرت نشاہ ولی اللّہ صاحب فدس بره کی تصریحات آپ پیلے ٹراہ جیے ہیں۔ وہ یہ کہ اس تسم کی تفليد قرآن وحديث كي رُوس مأمزنيس مداوراس كے جوازير كاب منت سے کوئی بھی دلمیل بنیں کی جاسکتی۔ مذعلی کے مسلعت نے اس کو جا کر سمجھ کہیں۔ رم ودمرے گرده كا نظرير إلى وي افرب الحالصداب اس بي نبي كريشت بجاشة خودستم سي ابك لحرك بيه مجى الكارنهين كيا جاسكنا كركماب و سنت بين زندگى كه نمام مسألى اوزما قبامت كهند واسانه مام حادث اور وا نعات سے ہیے اطام منعوص نہیں ہیں۔ نہم معالمہ کا حکم قرآن وحدمیث ہیں بعراصت بل سكناسيداس نبا يرمنصوصات كعلاده عرمنصوص مسألى مي ممر مجتبدي كمي بي اجتبا وكرنا أيك ناكز برحزورت ب يخانجه المست كم مجتبدين . رجهم النّدنے اس منرورت کو بخربی بورا کیاہے -ا درغیرمنصوص فروع بین صوص امول سے احکام اخذ کرے ثبت تھے ہیں۔ لیڈا میسے مواتع اور ساکل میں ممہ مِحتبدينُ كے اجتبا دات برعل كرنے كے سواكرتی جارہ نہيں ہے اوراس كالم

لاست ملاده براه داست كتاب وسنست سيم معلوم كرنا بيرض كاكا

بی نہیں - اور نہ عوام اور غیر مجتبہ علماء اس کی المبیت رکھتے ہیں تو اگران کے بیے مجتبہ ین کی بیروی بھی جائز نہ قرار دی جائے تو یہ لوگ ایسے مسائل ہیں جن بی نصوص نز رفعیت وارد نہ ہوں ، احکام نز رفعیت پرکس طرح عمل کریں گئے۔ اور نر موجت کا فشاکس طرح پرکرا کرسکیں سکتے ؟ البذا انحمہ مجتبہ بین کی تعلیہ سے بہت کسی وفت بھی مستنفی نہیں رہ سکتی ۔

اس کے بعدرہ جا کہ بنیراگردہ -اس کے مسئل نقلیدیں نرا فراط پایاجا ہے اور اندات اللہ شارع اور اندات سے اور نہ نقر بعلے کی کھرنگر اس میں انکہ ندا ہمب کی حشیت ایک شارع اور اندات مطاع کی نہیں - ملک شریعت کے ایک ترجی شارع کی ہے نیزاس میں نقلید کی ہور سے مشکدیں نقلید کی ہور کے بارے ہیں ہے جا فلوعی نہیں ہے کہ ہر حموظے بڑے مسئلہ بین نقلید کی ہوری کی مسئلہ کو مزود ی خیال کیا جا جا بہا گروہ کے مسئلہ میں ہے ۔ بندا یہ مسئلہ آوب الی العمواب ہے کی دیکھر پہنے گروہ کے مسئلہ میں ہے ۔ بندا یہ مسئلہ آوب الی العمواب ہے کی دیکھر پہنے تھی گروہ کے مسئلہ وسنت کی ہیروی کی ایک جملی الی العمواب ہے کی دیکھر پہنے تھی المسئل است نے نقلید کے بارے میں ہمیشہ بری نظریہ شکل ہے ۔اور اس نیا پر حقق بن علیاتے احمد نے نقلید کے بارے میں ہمیشہ بری نظریہ قبول کیا ہے ۔اور اس کی وانہوں نے مسئلہ اختدال فرار دیا ہے۔

یه جرکی حرض کباگیا ، کتاب وسنت کے اہرین علمانے اپنی تعیا نیعت ہیں اس کی تصرکات فراتی ہیں ۔ بچند کی تصرکات تو ما ہتے مساحث ہیں آپ کہھ چکے ہیں ۔ ذیل میں ایک عارف یا نشرہ عالم با مکتاب وائس مست شیخ الاسلام ابن تمریم رحمہ الشرکی تعرکیات ملاحظہ فرایتی :۔

سشيخ الاسلام ابن تميير كى ركت

ما فط ابن تبیب رحمه اندنه این حزم ظاہری او معین دومرے خالی علما مکالی ائمه كى تعليد كوم على عام كهت بن اور ندايسي غير شروع تعليد كى احازت فيق بن كراكريهاس كم خلات كماب وسنت كم مريح اسطام بمى ل جائم المرتم بی نعلب کرکسی صویرت پس بھی ندیمیوٹرا جاستے -اس بارسے پس آن کی راستے مرى معتدل اور متوازن معلوم برتى ہے۔ وہ ايب طرمت اس امروا فعد كا ألما اورا غراصت كرت بي كرعوام اورغيرمنبدعلى مسيسه المروعبيدين كي تعليد اوربیروی ایک قدرتی امرہے جس سے اُن کے بیے کوئی مخلص نہیں بنہ اس کے سواان کے کیے کوئی چارہ ہے۔ اور برکرائمہ مجتبرین کی حثیبت وسائل اور وسائط کی ہے ۔ اور نما میس کی بیروی ایک عملی اور فطری ضرورت اور فارتی امر ہے۔ جیا نیرایت مشہور فا وی میں تحرر فرات میں ب ود النداوراس كرسول كاطاعت اورس كوالنداوراس كے رسول نے حلال کیا ہے۔ اس کوملال سمجنا واور میں کوانشرا واسے رسول نے وام کیا ہے۔ اس کوح اس محبنا - اور جس کوافندا وراس کے رسول واجب كمياتراس ساتعرواصب كاسامعا ملدكرا عام من ونس يرواجيسي ا درمیر خص پربسرحال میں سراً وعلانتیج فرمن ہے -لكن يومكه بَهِت سداحكام السيدين جن كوبهبت عند لوك نہیں جانتے ۔ اس سے لوگوں نے اس بارے ہیں ان لوگوں کی مات رجوع كياجنهوں نے ان كوان اسكام كى تعليم وى ہے۔ اس ہے

الشرفعالي ايك عالم كوالياعلم وفيم عطا فرا ما به ودورك كوماصل نيين - اس وومرسه عالم كه پاس مى دومرس مشاريا علم مولسيت جربيع عالم محمد باس نبين مولم به - الشرفعالي كا ارشاد سب :-

وداوُدوسلیمان اذبیحکمان فی الحوث اذنفشت فیه غنم الغوم مکنا لیحکمهعرشاهدین فقهمنا عاسلیمان و کلاا تیناکا حکما و علما - الآب

دونوں نے ایک مقدمہ بی نیصلہ فرایا ۔ التر تعالیٰ نے ان بین سے
دونوں نے ایک مقدمہ بی فیصلہ فرایا ۔ التر تعالیٰ نے ان بین سے
ایک درحفرت سلیمان اکو اس مقدمہ بین نصوصی علم و نہم عطا فرایا ۔
علماء بھی انبیائے کوام کے وارث بیں ۔ ان کا اجتہا دا حکام کے
بارسے بیں الیسلہے ۔ جب کوان مصرب بین مختلف فرائن سے کعب کی
مدین متعبین کویں ۔ اگر جارا دی ہیں ۔ اور ان بیں سے برا کے اپنے

ایے گردہ کے ساتھ ایک ایک بمت کی طرف نمازٹریسے اور ہر ايم كاحقيده به بوكه صحصمت بيسيص طرف وه نماز تريع ر با ہے تو جاروں کی نما زصمے ہے۔ اگر جرص نے کعب کی طرف نما ز يرحى سب وه أيم مي بوگا-اورىي وه اجتبا دكرنے والا بوگامل كودبروا برسلے كا يبياكه مع مديث من آيا ہے: إ ذا اجتبد المساكم فاصاب فله إحران وان اجتهدفا خطأ فلعاجر وحب فيصله كرنے مالا احتما وكريك صحع فيصله بريمنى ما أب تو اس كومواجهطنت بي - إوراگراحتها ديمي غلطى واقع بو تی سيے تووہ ويب اجرسه محردم نبين متنا " أنبى - دفعاً دى شيخ الاسلام عا من ٢٠١١ - ١٠٠ - يجوالة ماريخ وعون وعركميت "- ج م ص ١٥١١ ما ١٥٠٠) اوردويسرى طرمت بينح الاسلام فرانت بي كدمسلمان كي شمان بيرسي كه وه است آب كواصلًا خدا ورسول كالمطبع فران وقراب بروارسم اوراس هي نيار رسي كرج كيم كماب وسنت سي ابت بيوجائے گا وه با ترة واس كى بىردى كرست كارجبًا نيد فرات بن:

" انسان عام طور پراپنے والدین با آ فا با المی شہر کے دیئ پر ہو ہے ا وران کے ندم ہب پر الی ا در طرحتا ہے جیسے کہ بچہ وین کے بارے میں اپنے والدین ، مر رہنتوں اور یم وطنعل کی ہروی کر آ ہے یکی صروری ہے کرانسان جب بالمغ ہوا در ہوش سنجا ہے تو اس وقت اللہ اور دسول کی اطاعت کی یا بندی اضیا رکرسے، خواه وه با نبدی کمی چنری بهر-ا دران لوگون بی سے نهرین کے منتعلق ارشا دخدا وندی ہے:

إِذَا قِيْكَ لَهُمُّ الْبِعُوامَا أَنْوَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَتَيْعُمَا الْفَالُولَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَتَيْعُمَا الْفَالِمُ اللَّهُ قَالُوا بَلْ تَتَيْعُمَا الْفَالَةُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْم

مدحب ان سے کہا جا آسیے کرجرکی انڈ تعالیٰ نے آباراہے اس کی بیروی کرو تو وہ صاحت جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہم تواسی راستہ پرمیس کے بیمس برہم نے اپنے باپ دادا کو پا پاہیے " پس جُرَّفی الشّدا ورسول کی اطاعت کے بجاستے اپنی ا دراپنے دادی کی عادیت ا وراپی قوم کے دیم وہواج کی بابندی کرے گا تو وہ اپنی الم جا ہمیت پی سے ہم کا جروعد خدا وہ می کے مستنی ہیں۔ اس طرح میں رکے۔ درکے مسئل

ابن تمبئیج ۲ میں ۲۰۲ بحوالہ " دعویت ویؤنمیت " ج باص ۲۰۸۳) نشینر دادیہ لامہ اور نیم رحمہ تری میں است

نسنج الاسلام ابن بمبئیت به بین اس منوسے میں صاحت نفطوں ہیں یہ مقبقت واضح کروی کر انگر مجنہ برین کے وہ اختیا دات اور مسالی خاسیہ عن بین ان کے فیصلوں کے خلاف نفعوص موجود نہ ہوں ۔ اور ندان اجتہا دا اور اسکام کے خلاف احداد میں ان کے فیصلوں کے خلاف اور ہوکہ وہ خدا و یہوں کے اسکام کے خلاف بین ۔ ان میں انگر مجتہدین کی نغلیدا ور بیروی ایک قدر آنی امرا و همی حزودت بین ۔ ان میں انگر مجتہدین کی نغلیدا ور بیروی ایک قدر آنی امرا و همی حزودت بین ۔ ان میں انگر مجتہدین کی نغلیدا ور بیروی ایک قدر آنی امرا و همی حزودت بین ۔ ان میں انگر مجتہدین کی نغلیدا ور بیروی ایک قدر آنی امرا و دهمی حزودت

ہے جن کے سوا امت کے بیے دورراکوئی جارہ نہیں ہے۔ رہے وہ جہاما اورقیاسی مساکل جن سے منعنی برمعلوم ہو کروہ خدا ورسول کے احکام کے مطابق نبس عكه مخالعت بس أن مي عبهرن كي تعليدا ورا تباع برگزم زبني فادرعلى الاستدلال عالم دين كافر بضيه اس كے بعد شیخ الاسلام ابن يميد رحمة الدعليد الصيع عالم دين كم الح من جربنه صرف عالم دین مرو ملکه الحکام نمر بعیت او دعیتبرین کے الجیها وی سال من محقیق كرنے كى اعلیت بھى ركھنا ہو۔ اور قا درعلى الاستدلال بھى ہو عاصت كرساته عجمة بي كرابس عالم كربادس بي على دكت بن ا قوال طبة بي-اكب بركهاس يزنقنيد حوام بصاور تحنين اس كريد واجب اور مزدى و دمرا قول برب كراس كے ليے تعین اورتقليد دونوں جائز ہيں تغيبرا قول بهب كداكر استعنين كاموقع منا بوتوتحين واحب اورتقليداس كم يج حرامهه اوراكر تحقيق كامونع نهي ملتابو توادفت حرورت تقليد بريمي

على رسكة ب -اسى أخرى قول كوشيخ الاسلام في اعدل الاقوال قرارد با

البتر می کوخداند اجبا دیام برقدرت عطا فراتی بوراس کے بارسے ب شنح الاسلام کا فیصلہ بیسیے کہ اگرکسی جانب ہیں اسکونصوص نظراً ہیں ۔ اور دومری جانب کوئی ایسی چیزنہ مبوح نصوص کا مقابلہ کرسکے نواہی صورت ہیں اس پرنصوص کی بیروی لازم مبھی نو بلتے ہیں:۔

إما إذا قد وعلى الاجتماد المام الذي يعتقد معله ان القول الآخرليس معه ما يدفع به النص قعد المعن عليه انتباع النصوص وان لعرب عليه انتباع النصوص وان لعرب عليه انتباع النصوص وان لعرب عليه انتباع النفس وكان من اكبر العصاق مله ولموسوله و المرفق وكان من اكبر العصاق مله ولموسوله و المرفق وكان من ١٩٥٨ - بحواله وعوبت ولموسوله و المرفق وكان من ١٩٥٨ - بحواله وعوبت ولموسوله و من ١٩٥٨)

دوالبنته اگروه اخبها دنام برقدرت رکه تا به وص کے معاقریم بعین بھی رکھتا بہو کہ فلاں مشار میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جب نے نص کو دفع کیا جاسکے تواس برنصوص کی ببروی لازم ہے ساگروہ الیبا نہ کرسے کا قراکمان اورخوامش نقس کا نبع ، اور الشدورسول کا بڑا نا فرمان کہلائے گا '' دکہ کہ اللہ ورسول کے مقابد ہی تواہ تُن نعش کی بیروی کرنے ہوئے اس نے اپنے یا ودسرے کے کہائیے احتہا دیرعمل کی جس براس کے لیے عمل کرنا جا زنہیں تھا '' احتہا دیرعمل کی جس براس کے لیے عمل کرنا جا زنہیں تھا ''

## بحث کا اخسسری نتیجیر

علمات المثنة اورمخفغين اسلام كي استضهم كي تصريحات اوتحفيفات كي رؤشني مي ايب منصف مراج ا ورخي يرست آ دي كے سامنے بيخفيفت اليمي ، طرح عیاں مہوکر آ مانی ہے کہ تفلیدا در انتقال کے متعلی مولا امودودی نے اینی تصامبیت اور تحررات بین حرکید تکھااورایت سے بطورسلک اختیار کی ہے۔ اس کو اگرچہ آج کے نفلیڈ بریسنٹ علما و غلط سجی اوراس کوہیٹ بری نگاہ سے كبون نه وتجبين مكرني الحفيضنة به ديرى مسلك مصيح جونها بيت مخناط اورمعندل بهم-اورأج سعصديون بيني شنخالا ملام ابن تميير يرشر الشدعليه جبية اعلم لمزابب الائمة الاربغة" اور وحافظ العرب شف اعدل فرما باسط والمكدينول الحتى وهويهدى السبيل ذوس : مشكره في اصابته المسينين منا بقدم احث بي متنف حلي اوعلا دو نقبارك اقوال بين كيه كئة بن، يتمام كتمام أن علماء كما أفوال بن جر حارون فنى ندابهب بىسى كى نكى فى غربب سے تعلى در كا طرسے والسنندرسيسي إوراكب فول ادرحوالهمى غيرمفلدعالم كالبين نبيس كالكيام

## فصل د وم

## مسكة وقت الشحور في مضال

( دمضان میں سے سری کا وقت )

نزاعى مسأئل كى فهرست ميں اكب مسئلہ برہى ركھا كيا ہے كدا يا عين طلوع فجرك وفت بس روزه وارك ليسكمانا بيناجا زيب يانبس والفاظ وكررضان بیں سوی کا وفت کت کے رہاہے واس بارسے میں مولانا مودودی نے برائے ظاہر کی ہے کہ اگرعین طلوع نجر کے وفت ایک روزہ دار کی آنکھ کھیلی ہوتواس کے بیے یہ بائل جا کرسے کرملدی سے اٹھ کر کھیمکھا ہی ہے " مولان لمنے ہر راستے تفهيم القرآن ج اص ١١ م المي آئيت كُلُوا وَاسْنَ دُوا حَتَى بَيْبَ بَنَ لَكُوا كُخَبُطُ الآنيكن مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَد مِنَ الْعَجْرِئُ تَعْسِيرَ تِنْ بِمُوسِتَ كَابِرَوْدا لَى ہے۔ چايخ بري اورافطار كى مدندى كم منعلق اظها ين الكرت برست فرات بي : ر آج کل توک سحری اورافطار، دونوں کے معاملہ میں شدرت کمتنا كى نيا يركيم نشتر وبرشف لگريس مگرنترنعيت نے ان وونوں اوقاست كى كوئى البى مدبندى نبيس ك بيے جس سے چندسكن كم يا جندمندا وحر أدص موجلت سے آوی کا دوزہ خواب ہوجا تا ہو سے میں سیابی شب

مصيبيرة مبح كانمودار بونا اجى خاصى كخائش اينے اندر ركم آب ا وداكم تنفع محميديد بالكل مع ب كرا كرعين طلوع فجرك وتعت اس کی آنکھ کھی ہوتو وہ میلدی سے انھ کر کچھے کھا بی ہے " مدیث میں آ تسبي كرحنود سن فرا يليه : اكرتم بي سے كوئى شخص سحرى كا ما بحرا ورا فان کی آوا فراحات تونورا مجورز دید بلکراین ماحیت بحركها بي سهة اسى طرح انطا رك وفنت مين غروب آفاب كرتعد خواه مخواه ون کی روسنی ختم میونے کم انتظار کرتے رہنا کوئی عروری امزنهين بني صلى الترعيبه وتتمرسورج فدوستضرى بلال كوا وازدستيم تق كداللوبمارا شرميت وبالملط عطن كريت يا رسول التدامي تودن حبك را بسے آت فراتے کرجب رات کی ساہی مشرق سے انتفاککہ تورونسه كا وقت حتم موجا آسي الم تحليل وكحبسنرب

مولانا کی اس عبارت کا حب میم تجرید کرنے بن تو درج فیل دواجرا بررنی طرقی ہے : اور بددواجرا شری تقطع کا ہسے دوست نقل فقبی اور شری مشکوں کی حنیت رکھتے ہیں۔ جزءاق ل

پہلاجزء بہب کہ افطا کا وقت غروب اُ فاب سے تنروع ہوجا اُ ہے۔ جس کے ساتھ منفل مشرق سے سیاہی نمودار ہوجا تی ہے۔ یہ سیاہی جب مشرق سے نمودا دیمونے تنہ تھے توروز سے کا دفت ختم اورا فطار کا دفت مثروع ہوجا ہے۔ مجرد دوم دومراجزر وفنت سحری سے نعلق رکھ آہے جس کامطلب بیسپ کہ سحری کھا کا وفت رات بی نہیں مکہ طلوع نجر کا وفت بھی سحری کا ہے اورمین طلوع نجرکے وفت حب ایک روزہ وارکی آ کھے کھلے تو اس کے بیے جلدی سے کچھ کھا بی لینا جا کڑے ہے۔''

جهان كبيبيج بزوكاتعلى بيراس ين عام علاء إلى النبة والجا فدامي أ يرمنعن بب كمرغ وب أفتاب مصر درزے كا دفت نعتم اور اقطار كا دفت شروع برد ما اسبدا ورکسی کامی اس بی اختلات منقول نہیں ہے۔ احادیث نبویہ سے اس کا نبوت لمآہے۔ اور فقہا می عبارتوں سے بھی۔ فضری مسوط کمآ یوں کو آسیا کھا وكمجر لمجية تومرح طوريرأن بين بيمشله أسي كوسكا بتماطي كالمينان كمي ہے ہم ذبل میں علامران عابدین شامی کا ایک حالے سیس کرنے ہیں -والمهادبالغناب زمان غيبوية جرم المتنس يحيث تظهر - الظلمة حساني جهة المشرق - فالعليه السلام اذا اقبل الليل من لحهنا فقد اقطر الصائع اى ادا وحيدت الظلمة حساني جهة المشرق فقدظهر وفت الفطراء ونشائی ج ۲ یس ۱۱۱)

مد غروب سے مراوسوری ڈوب جائے کا وقت ہے جس سے مشرق میں سیائی نمود اربوجائے حضور نے قربا پاہسے جب دات کی سیائی ترق علے انتھنے تکے توروزہ وارافطا رکرسکتا ہے۔ یعنی جب بشرقی جا مسیعی

سيائي موس موجلت نوافطار كادفت تروع موجا اسے " رم ووسرا جزء الكرسوى كا وقت كب كسريها ب - اورعين طلوع فجرك وفنت بين جبراعي مكسم وثنني اليمي طرح بيبيلي ندبهو-آيا روزه وارك سيد كها نابينا جأز ہے انہیں ؟ تواس میں علمائے امست کے درمیان انسانامت یا یا جا الہے اور جاب كرام كے زمانے سے لے كرفقياء مماخرين كے يجدز كمك بيمشله اخذا في رہاہے اور أج بي كمتب مربعين بن اختلافي شكل مي محما بردًا ممناسب على اي بماعت اس باشت کی قائل دہی ہے کہ میں طلوع نجر کے وقست ہیں روزہ وارہے لیے کھانا بيتا جا زبير-اوراس سے دوز وخواب نہیں مروجا آسیے " اس کے برخلات دوسری أبمب جماعت كى دائت بربري بين كما نديين كى اجازت اس دفست كمد دمني ہے کہ رات کا تھیجے تنہ ہاتی ہو۔اورجب سیائی شب سے سیدرہ صبح نمودارہو کی توکھائے بینے کی اما زنت خود بخود خراری کی اس کے بعدروزہ وارسے کیے كانا بنا مائرنبس ب اقليت اوراكثرنت

نزانهٔ الفناوی سے برنقل کیا گیاہے کہ: والبیہ مال اکثرالعلماء البتہ اگر پہاں اکثریت سے مراد اکثریت نی نفسہ لی جائے تو بچرانقلاف کی نوعیت جمہ معارش سے نقیا و مناخرین کے زبانے بک کیساں رہے گی -اعتراض

مندر جُربالا دونوں اجزائیں سے دومر سے جزر بربعین علی علقوں کی طون سے یہ اختراص کیا گیاہے کہ جُر عین طلوع نجر کے وفت ہیں ایک دوزہ دار کو کھانے بینے کی اجازت دینا حرج طور برقرآن کریم کے خلات ہے ، کیونکہ قرآن کریم کے خلات ہے ، کیونکہ قرآن کریم کے خلات ہے ، کیونکہ قرآن کریم نے دن میں روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے ۔ اور ون صبح صاوق کے بعد کھانے ہینے شروع ہوکر غروب آفا ہے بہترا موالا کا برکہنا کہ دمین طلوع نجر کے کی اجازت قرآن کی روسے صبح نہیں ۔ لہذا موالا کا برکہنا کہ دمین طلوع نجر کے وقت میں کھانا پہنا جائز ہے ۔ قرآنی حکم کی صریح خلات ورزی ہے جگہ قرآن کے صریح حکم میں ایک گونہ تحریف ہو جا کہ جو کہی طرح بھی جائز نہیں جکہ خطرہ خلیم کا تو بسے میں سریے حکم میں ایک گونہ تحریف عقائد تر تنقیدی نظرہ ص اا ا- ۱۱۱۲

جودگ عوام کے صلعتہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مشلم کی خفیفت سے اچھ طرح واقعت بنہیں ہیں ان کی نظروں ہیں بنطا ہرید اعتراض فرا جا خرار اوروزنی معلی مہوگا۔
کی جو لوگ مشلم کی خفیفت سے پرری طرح واقعت ہیں اور واعالتعصیب سے بی ان کے ول دوماغ محفوظ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ براغراض یا تو بحض تعصب اور خالا ان کے ول دوماغ محفوظ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ براغراض یا تو بحض تعصب اور خالو

المرمغنضن صنرات مشله كم صيفت سے پوری طرح واقفت بهونے اورتعصب و عنا دسسیمی ان سکے دل پاک ہوتے تو وہ مولانا موڈودی کی واستے سے انحلات توكرسكتے تنصے مگرمولانا كى اس رائے كو گراجيوں كى فہرست بيں زشاركرنے اور نه اس کوقران کی خلاف ودزی ایح بعیث کہنے کی جماّمت کرسکتے یمیونکر پرمشارسلفاً وخلفاع بدصحا بشسيب كزيقهات متناخرين كزراخ كمدمخلف فيربط بير اوربرووري عللت المت ناس كابرك إرساس و راست بيش كى بري وك مولاً المودودي بينس كررس بن قراكراس كو گرابى ما فران كی تحریعیت قراردی ما توظا برسبے كه اس فتوسے كى زدىيں وہ نمام علماء اور نوقبلے اسلام بھي آئيں گے ج صحابه كرام كے زبانے سے ہے کر فقہائے تنا فرین کے عبدتک عبن طلوح فجرکے ونت میں مولانا مودوری کی طرح کھانے پینے کے جوازے فاک رہے ہیں اورب بهارسے اسلامن بی مفتی صزات مے فتووں کی معیسے گراہ قرار یا میں گئے قریبات ہرایت کھے گی کہاںسے ویہ یا در کھیے کراس طرح کی فتوی بازی خدمت دیں ہی ہے ملکرشعوری یا غیرشعوری طور رہ دین کے ساتھ دوستی کے زیک میں برترین فسم کی وشمنی سبے جس سے بہلے میں دین کونا قابل برداشت میز کمد نقصان بنجاہیے، اور آج بھی ہی فتوسے بازی وین سے لیے مدورہ نفصان دہ نابت ہوسکتی ہے۔ مشله كى نئىرغى حينست

خبل اس کے کہم اس اغراض کا جراب دیں سے دری معلوم ہوتا ہے کہم آ آرصحاب اورفغہاء اسلام سے اقوال کی روشنی میں مسکد کی تنرحی صفیہت پرجیت کریں اور درمعلوم کویں کومشکر کی اصل خفیفنٹ کیا ہے۔ اس سے ایک طریف بہان

ہومات کا کرمشا پرملفاً وخلفا علیہ تے امست کے ابین اختلافی رہاہیے۔ و دہری طرمت ببهعلوم بمومجاستة ككاكداس مشلهمي مولانا مودكودى ايني عيشي كروه رلست ببي منتغردنهين بس- بلكه سرد وربي علاست شريعيت او زيعتبلت اسلام كي ايمضام جماحت موانا کی بمیواری ہے۔اورمشارملعت سے ہے کرملعت کس ہردور عبن انتذا فی رباسین مستع معنوم بواسی که اس مشکرین اگرایک طون عل اممت كاكثرت ندامتباط كولمحوظ ركد كرعين طلوع فجرسكه وفيت بس كهاني بيني كوممنوع قراروبليه توووسرى طرمت عوام كمديسروسه واست كسيعي الذين أثير سيربيش نظرمهعت وخلفت كي ايجب بمعتدرج! عدنت نے اسلام سكے فوانين تبيير كتے تحت بيزونوي وياہے كرعوام سے ليے عبن طلوع فجركے وفت ميں حبكہ انجى كب رونسنی اچی طرح بھیلی نہ ہو کھا تا پینا جا ترہیئے۔ فریل میں وہ آ ٹارنقل کیے جاتے بن جننج الاسلام حا فط ابن محررهمة الترعليه في مقياء اورسلف كسك مرامسهان كرنے برستے ذكر كيے عن سيناني وہ تحربر فرانے ہيں :

وذهب حماعة من المصاية وقال بدالاعتس من تنابعين د صاحب ابومكوب عباش الى جواز السحوم الى ان بنضح المفجو-

د صحائب کی انجر جماعت اور ابعین میں سے اعمش اور اس کے شاکر ابد کریں عیاش سب کا نرب برہے کہ جب کے حوب دوش اورواضح نربو اس دقت کک روڑہ وار کے بیے سحری کھا ما جا نرہے ہے فعروی سعیدین منصر رعت ای الاحوص عن عاصم عن زرعن حذبية قال تسعرنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهارغيران المتنسس لم تطلع واخرج الطحاوى من وحيرا خرعن عاصم نحولا -

وسعبدن نصورت إنى سندى ما توحزت حدافير أسے يه أوب كر خداكى قتم المجم نے دن ہى ہيں انخفرت صلى الله عليه وستم كے ما مسحرى كھائى تمى - البند سورى ابھى كم طلوع نہيں ہؤاتھا المام طحادى في سعرى كھائى تمى - البند سورى ابھى كم طلوع نہيں ہؤاتھا المام طحادى في اكب دومرس طريق سے عاصم سے اس طرح كى روابت كى ہے ملاق من حددى ابن البند وعبد الرزاق ذالك عن حد الله من طول ق

دابن ابی شیب اورعبرالرزاق نے بھی برمدسین حضرت مذیفہ سے ایکے میچے طریقبہ سے روایت کی ہے۔

وروی سعیدین منصورواین ایی شید وابن المندر من طرف صحیحتی ایی مکرانه امریفای الباب حتی لا میری الفخر-

مه سعیدین منصود این الی نتیبدا و راین منذر نے مصرت ابریم افران سعے منعقر دطرن سعے پر بات نعل کی ہے کہ انہوں نے دوازہ بندکرنے کا حکم اس غرض کے سیے کیا تھا کہ میچ نہ دکھیں " ودوی ابن المنذ و با سنا دھھیج عن علی اندصلی الصبح نم

ودوى ابن المنذ وما سنا وصحيح عن على اند صلى الصبح تم قال الآن حين بندين الخيط الابيض من الخيط الاسود- مدای منفرنے برسنرسی حضرت می سیسی برنعلی کیا ہے کا نہو نصابک وفعہ میں کی نمازٹر بھوکہ فرطا کی منسب مصیر بیری ہیں کے نمودار مونے کیا وفت آب ہوگیا ہے ''۔

قال این المدن و و و به بعضهم الی ان المراد شبیان النها در من سواد اللیل ان بنششرا بسیاض قی المطرق و السکک والبیوت تنع حکی ما نقد مرعن ابی بکروغیری و این منذر نے کہا ہے کہ بعض علاء کا غرب یہ ہیے کہ دان کی رفتنی ظاہر مونے کا مطلب ہمونے کا مطلب ہم و نے کا مطلب ہم الم دن کی رفتنی دامنوں ، کوجی اور گھروں ہیں خوب بھیل جائے اس پر استدلال کی غرض سے ابن منذر کے نے اور کھروں ہیں خوب بھیل جائے اس پر استدلال کی غرض سے ابن منذر کے نے اور کھروں ہیں خوب بھیل جائے اس پر استدلال کی غرض سے ابن منذر کے نے ابو کمرا ور دوم سے معالیم کی ما یقتر دوایات نقل کی ہیں ۔

وروى ما سناد صحيح عن سالمرب عبيد الاستعلى وله معينة إن اما كرفال لد اخرج قانظره ل العجرفال فنظرت ثم اثنيته فقلت قد اسف وسطع ثم قال اخرج فانظره ل طلع العجرف تطرت مقلت قد اعترض فقال الآن اسلغ شرايي -

دد این منذرند برمندصیح سالم بن عبرمعابی سی بیمی رنفل کیا جسی که او کرصدتی نے ایک وقعہ اس سے کہا کہ با ہر جا کرد کیھوکھ میں صاف محلی ہے بانہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ تین نے جاکر دیجھا یجروایس آگوان سے

ان آناً رينظموله لنسير باست صاحت طور برمعنوم برو في سير كرمشنه صحاب كرام ك مابين اختلافي مياس - سيدنا ابو كرمينديق ، حفرت على اورصرت حذيفه تمينون كاندبهب بدرباس كعين طلوع فجرك وفت مين جبكرابهي كم روشني بهیلی نهبو، روزه وارسکسیسکانا پنیاجا زسید ملکه ایک قدم آگے ڈرھ کرم بمى كها ماسكتاب كرروشني خوب بيبين كم بعيلي كيوكها يا ماسكناب عبياكم ليعن سابقه دوايات بي بالتصريح ذكرب واسي طرح ما بعين بيسسه اعمش اور ا س کے شاگر دابو کمرین عیاش بھی اسی کے فائل رہے ہیں کرعین طعوع تجرکے وقت میں روزہ وارکے بیے کھا ما بینا جا زیسے۔ اور جبکہ مشارصی بداور ما بعثی کے لم بين انتبلا في را تو دونون مختلف اقوال مين سيمسى ايب سيرسا تقدا نفاق بي کیا جاسکتاہہے ، اور والکل کی بنا پر دوسرہےسے اخلا شہی کیا جاسکتا ہے اسی طوح ولاً کم ہی سے ایک کو وہ مرسے پر ترجے بھی دی جاسکتی ہے لیکن یکسی طر**ے ب**ی جائز نہیں کریا وجود اس بات سے کہ دونوں طرمت میجا برا فارہین کے اقوال موجود ہوں بہم ان میں سے کسی ایک کوگراہی کہیں یا ایک کو قرآن کی

تحرلعیت با اس سے امکار قرار دیں ۔ بہ طرزع لی آج سے گروی تعمیّبات کے بیش نعارہ اختياركيا ما مكنامي مركست ترعًا مأ زنبس كهاما سكنا بيي ويرسي كرام الحق سے جیب پرجیا گیا کہ جرادگ عبن طلوع فجرکے وقت کھانے پینے کوجا کڑا نتے ہیں۔ ان کے اس قول کے بارسے میں آب کی کیا رائے ہے ؟ کیا ان ربعی طبعی جا ترب بابنين ؟ اوركيا ان كے روزسے فاسد موسكتے بن يانبين ؟ ابنوں نے اس كا جو جراب دیا ہے ما فط ابن مجرد مداللد نے اس کو اس طرح نقل کیا ہے: تغال المنحق هؤلاء وآواجوان الأكل بعد طلوع العجوالمعتاض حقى ننب براض النهارمن سواد اللّبيل قال اسخى وبالنو الاقل اقول وككن لأاطعن على من ثأ ول المرحصة كالقول الثاني والاادى عليه قضاء والأكفاس لا - اه دُفتح البارى علم) و الم اسمانَ نے فرولیا کریہ لوگ صبح صافق ہو بھینے کے بعدروشنی وب تجييجة تك كهانا بيناجائز مانت بن هجرام موصومت نے فرما يكربس أكرجير ندات خود بهبے فول کا قائل ہوں گران لوگوں بطعن بہن کڑا ہوں جو دوسرے فول کے فال بوکر زصنت برعمل کرتے ہیں۔ نہ ان برکزم فضا بإكفارت كاقالي بوسكتا بول ال

به به اخذا فی مسأل میں اظہار دائے کا طریقہ اور سلفت کا طریقہ کا آب نے وکھا کہ جولوگ عبی طلوع نے کہا کہ وقت میں روزہ وار سے بیے کھانے بینے کی اجازت ویت میں روزہ وار سے بیے کھانے بینے کی اجازت ویت میں روزہ وار سے کی اخران کے دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ام استی نے بائے اس سے کدانہیں گراہ اور قرآن کے می فاون میں اور برزول یا کہ میں اگر جہ اس مسلمیں ان لوگوں کا مہنوا

بنيس موں جوطلوع نجرکے بعد کھ لمنے پینے کی اجازت دینے ہیں۔ گرمیں ان رطعن ہمی نہیں کرناہوں - اورندان کے روزوں کے بارسے میں یہ فتوی وسے ممکآ ہوں کروہ فاسريب-اودان برفضاء يا كفاره وابحب ہے " الم موصوبت نے ان برج طعن ن کیا، ندان کے روزوں کو فاسد فرارویا، اس کی وجر بجز اس کے اور کیا ہوسکتی ہے كرنشوص كى دونشنى ہيں ان كى راستے كو باطل نہيں كہا جاسكنا ۔نير يہمشارص ابركم كحابين اختلاني رباب حضرت الوكر ميتري حضرت على اورصرت عنديفي ينبو معزات كى داست الم مسلمي بربي ب كطلوع فيرك بعد كها أبنيا جا تربية واكر اس داستے کو باطل یا گراہی فرار دی جائے یا ان سے روزوں کو فاسد کہا جائے۔ تو اس فتوسے کی زدمیں مجابہ کرام تھی آ جائتیں گئے۔ اور پر بجائے خود پڑی گراہی امسیوگی نكرآج كل كے علم واران نرمب كے نزد كي برندكوئى على ہے اور نہ گراہى كەفروعى قىم كے انقلافی مسألی میں جولوگ ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں - ان كى اس رأستة كووه غلط مبكه كمرابى اورتخرلعيث قرأن قراروسي وبي جس كمصيبي نزعوت نصوص شريعيت بيركنجائش موطكه صحابه اورثا بعبن بمى مشدمتعلق بي اسضم كارآ دعجتة رسي بهول بهرطال برانك حتيفنت بصص سندانك لمحركم ليريمي أنكار نہیں کیاجا سکنا کرمین طلوع فجر سے وقعت ہیں روزہ دار سے بیے کھانے بیٹے کا مشکہ صحابه كرام اوتدابعين كرمان مي اخلاني را سبعدا ورجب مسكر ابتداسي اخلافى رياسي تواس كيمسي ايب مينوكوهي كرابي نبس فرارد ما جاسكا اجماع كا دعوي

بعن علماء نه اگرچ اس مشله میں به دعویٰ کیا ہے کرعین طلوع فجر کے وقت

می که ان بین بالاجاع اجا ترب - اور برسند اگر چه حاب کے عہدی اختانی الج کے معدی اس براجاع ہو جا جے کہ طلوع نور کے بعد که ان بنیاجا ترنہیں ہے کی محققین علی نے اجاع کا بدوی نسلیم نہیں کیا ہے کیو کہ ہم و کیتے ہیں کوسلہ نمرمت آنا رصی بداورا فوالی ا بعین ہیں اضلا فی ذکر کیا گیا ہے بکہ فعہائے تا تری کے زیانے بیری اس بیں اضلات کیا گیا ہے اور ان کی تصانیف بین سشکہ اضافی کے زیانے بیری اس بیرا رضلات کی گیا ہے ۔ فہذا نیسلیم کو افران کی تصانیف بین سشکہ و ور میں اس مسلم کے دور میں اس مسلم کے کہ جن علیات اس مسلم کی کور جا اللہ نے ما اللہ نے الاسلام حافظ ابن جر جمد اللہ نے سابھ اس مسلم بین اور افرانی کی دوئی کیا ہے ۔ نین اللہ حرائی کی درج ذیل عبارت بین دید فرائی ہے ۔ ان اور افرانی ابین کی دوئی کی درج ذیل عبارت بین دید فرائی ہے ۔

فلت وفي هذا تعقب على الموقق وغيرة حيث تقلوا الاحماع على نعلات ما ذهب البله الاعمس والله اعلم د فتح الباري على من ١١٠)

مدیر کہنا ہوں کہ ان آ ناراد زابعین کے اقوال بیں ان علماد پر وہے
جنہوں نے نرہب اعمش کے خلاف پر اجماع نقل کیا ہے ہے
اب کہ بحث شکر کے اس پہلچ کے مشعلی بھی کے صحاب کوام کے زمانے سے کیر
آ بعین کے عہد کہ حل کے امریت سے یا بین مسلم محت فید رہا ہے ۔ اوکری
آ بعین کی عہد پر ہر جی اسے امریت سے یا بین مسلم محت فید رہا ہے ۔ اوکری
آ کہ بہر پر براجاع نہیں ہر جی ا ہے۔ ذیل میں ہم جا ہے جب کے فقہ اسے اسلام کے
فیصلوں کی روشنی میں مجی مسئلہ کی خذیف نے دوامع کرین اکو مسئلہ ایجی طرح متع ج

برگرماین آیت اورکونی اشتباه اس بی باتی ندرسید - اس بید مزوری سید گرآب نقبهایت اسلام سک درج زبل افوال کو ملاحظه فرمایش: این احت کی تحقیق

اسمسلمين احامت كا نقطر تطريب :

وذنته من حين يطلع الفجوالثاني وهوالمستطالينش في الافق الى غروب الشمس وقد اختلف في إن العبرة لاول طلوع الفجوالثاني اولاستطارته وانتشاره وفيه اختلات قال شمس الادم قالحدواني القول الاقل احوط والثاني اوسع هكذا في المحبط واليد مال اكتوالعلاء كذا ف خوانف الفتاوي - احروق وي برديج اص ١٠٠٠)

« روزے کا وقت صح صادق سے نیردع مرورغ ورب آ فالب کی روزے البت بی علاء مختلف ہوئے ہیں کہ روزے کا ابتدائی وقت کی سے نیروع مروکا۔ آیا ابتدائی طلوع ہے ، یا روشنی ابتدائی وقت کی سے نیروع مروکا۔ آیا ابتدائی طلوع ہے ، یا روشنی خورب پھیلئے سے بیمس الانکہ حلوانی کہتے ہیں کہ پہلے فول میں امتدیا طرح نرا وہ ہے۔ اور دوسرے قول میں دسعت ۔ چانچ محیط نے اسی طرع فرکر کیا ہے۔ اور دوسرے قول میں دسعت ۔ چانچ محیط نے اسی طرح فرکر کیا ہے نیز اندائفا دی میں ہے کہ اکثر علی مردوسرے قول کی طرف فرکر کیا ہے نیز اندائفا دی میں ہے کہ اکثر علی مردوسرے قول کی طرف فرکر کیا ہے نیز اندائفا دی میں ہے کہ اکثر علی مردوسرے قول کی طرف

علامه ابن عابرين شامي كي تصريح

ورمخنام ۱۲ من ۱۱ بس صوم شری کی تعربیت بربان بو تی ہے : حد

اصباک من المفطوات فی وقت و وجوالیوم احترمی دوده بیسب کرانسان وی بی ان چیروں سے برم برکرے جرد دہ توریف والی جوں بیم الیوم کانشری کرتے ہوستے علامہ ابن عابرین شامی رحمۃ التّدعلیہ تھے ہیں :

ای الیوم الشی من طلوع الفیرالی الغیوب وهل المراداول زمان الطلوع او انتشار المنوع؟ تبدخلات والادل احوط والنانی اوسع کما قال المحلواتی کمانی المجیط احد رشای م ۱۰۰۱)

و ترمی ون فرسے طلوع سے تروع مور غروب آ قاب تک رہم است کہ طلوع سے کہ طلوع سے کہ طلوع نے رسے مراد ابتدائی طلوع ب رہم است کہ طلوع نے رسے مراد ابتدائی طلوع ب یہ یہ است کہ طلوع نے است کہ اور دوس میں عوام کے لیے وسعت تربا وہ ہے محیط کے قول کے مطابق ام صلواتی ام صلواتی ان مطابق ام صلواتی ان مطابق ام صلواتی ان مطابق اس علواتی نے اس طرح کہا ہے یہ

علام فام کی اس عبادت بین بھی اس بات کی تصریح باتی جاتی ہے کہیں طلوع فجر کے دفت میں کھانے پینے کامشلہ نتہائے اضا مت کے ابین اضالان ہے اور ایک جا عت کی رائے یہ ہے کہ روزہ دار کے بیے روشنی خوب بھیل جلنے یک کھا ٹا پینا جا کڑے ۔ اوراس سے روزہ خواب نہیں ہوتیا د بلکہ عوام کے بیے بسروہ ہولت کے میشن نظر اسی فول پرفتیدے دنیا بہترہے ، ۔ معاصب عمالہ کی تصریح

المم اكمل الدين محدين محووضى المتؤنى سليمت ثير إبنى مشهورتعسنيعت عناير

مترح بداید ج باص ۱۹۹۱ مطبوعه مسرس صوم کے متعلق تحریر فراتے ہیں۔ دوقت العموم میں حین طلوع الفجر الثنائی قبیل العبرة لاول طلوعه وقبیل لانقشار، واستنار، تد قال شمس الائتمة ( الحلوائی الاول احوط والثانی اس فق - اه

دعنابيرج بص٢٥٢)

مروز مرکا دفت مین صاوق سے شروع بردیا آب یعن ملاکمتے بین کر دوشتی میں بناتیر کہتے بین کر معتبرا تبدائی ملوع ہے۔ اور معنی کہتے بین کر دوشتی میں بناتیر سے نیسس الا تر جہتے ہیں کہ پہلے قول میں زیادہ احتیاط ہے اور دیر بین زیادہ سہولت اور زری ہے "

مَّلَاعَلَیْ قَارِی کی تَصرِیح مشارم مناعظ مشارک بارسے میں مَّلاعلی قاری رَحِمَّة اللّٰدِعليدِ نِهُ نَعْمَ اللّٰهِ عَالَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ ا عن ۱۷۸ میں تحریر فیرا باہدے:-

والمعتبراة للطلاع الفيرعند المحهودة فيل استنادته وهوه وي عن عثمان وحذيفة وطلق بن على وعطاء بن رماح والاعمش وفال مسروق احربكونوا يعد ون الفير فيسركم وما مناكا نوا يعدون الفير الفير الفير المفير كما مناكا نوا يعدون الفيرالذى على البيوت - احرب من الماكا نوا يعدون الفيرالذى على البيوت - احرب كماكن من المناكم المرب كماكن المناكم المناكم

اورا بین میں سے عطاء ابن ابی رہاح اور اعش کا بھی ندمیب ہی ہے۔
اور کیا ہے مسرون نے کرمی برکرام آپ کی فجر کا اعتبار نہیں کرنے نے۔
ان کے نزدیک معتبر نحروی تھی جوم کا نول کی چیتوں پردوشن ہو کھیل ماستے "

صاحب خلامته الفتأوي كي تصريح

خلام شاه الفناوی ج فقد حنی کی معتبر کمنت بین شادکیا گیاہے۔ اس برہ جی اس مشد کو اختلافی بیان کیا گیاہے اور نجر مدیکے حوالہ سے اس قول کو میچے کہا گیا ہے کہ عین طوع نجر کے ذفت بیں میچری کھانے سے روزہ فاسر نہیں ہوتا ہے اور اسے ننمن رزففا واجب نہیں ہے:

وفى البخورد إن إكل واكدر أيد ان الفجوطالع عليه تضائد والصحيح اند لاقضاء عليه و اهر دخلاط الفناوي عاص ۱۲۱۲)

د تجریری ہے کہی تخص نے اگراہیے وقت بیں سوی کھائی کاس
کا فالب گان پر نعاکہ فجر کا طلوع ہو چکا ہے تو اس پر نفیا واجب ہے
کین صبح بہی ہے کہ اس پر فضا ہیں ہے ہے
نغبائے احنا من کی بر نصر بات اس بات کے نتیوت کے ہے کا نی بی
معین طلوع نجر کے وقت میں کھانے پینے کاممتا علیاتے احنا من کے نزد کیہ
اختا تی ہے ۔ اور ایک جاعت کی رائے اس بارے میں برہے کہ ابتدائی طلوع فجر
کے ذفت بیں کھانا بینیا روزہ وار کے لیے جا تر ہے ۔ اوراس سے نہ روزہ فاسد

ہرما ہے۔ اورز ایستینفس بربا برفول سمے نضاء واجب ہے۔ اورصحا برکرام ہی ہی او کمرصدیق چھٹرت مشائ صخرت علی صفرت خدان خداند اور صفرت طلق بن علی دی انڈر تعالی عنبم اسی کے قائل میں ہیں۔ شیخ المشائخ مولانا دشہدا حرک نگوم کا دیجان

حفرت مولانا فليل المرصاحب مها زيورى رقد الدعليه نه الدواودك مديث: افاسمع احد كمداله ادوالا فارعلى دوى فلا يصنعه حتى يقضى حدا جته مندكي شرح بن مندرج بالا اختلافي مشاري شيخ المشائخ حفرت مولانا رشيد احدصاحب ويوبندي كتكرى رجمة الشرطليدكا ايم فول بيش كيا بيم سي عوام مرح بين ان كافلي رجحان بيمعلوم بو تاسي كرشرى فوابين تيمير كسي عوام مرح بين ان كافلي رجحان بيمعلوم بو تاسي كرشرى فوابين تيمير كريش نظراولي مي به كرعبن طلوع في مرك وقت بين ان كريم كا ابنيا جا زقراد بيش نظراولي مي به كرعبن طلوع في مرك وقت بين الفرري من المجارة أداد المن كريم با المجارة والمن المنافي مي بين الموري في بريد جنائي من المنافي وقت بين الفرري من المجارة المهرد المنافي من المجارة المنافي المنافية المنافية

وكتب صولانا عصدي عي المهوم صن نقرير شيئ رمولانا رشيرا حرماحي ... وقد ذهب به وبعا بشيرا بيه قوله نعالى حق بتبين تكوا لخيط الابيض من الحيط الاسود الى إن المواد هوالتبيين دون نفس السلاج الفجرو هو اولى بحال العوام تطوالى تبسيرانش ع نان اكثرا لعواص البينا عاجزون عن دي ك حقيقته فكيمن لعنيوا لحفواص ، فاناطقة الاعربيفس الانسلاج لا يخلوعن احداج وتكليف أم وندل الجودج م مشكل.

مدمولانا محريخيصاصب مرحم نيربيان اببنت شنح مولانا رنسيلهم تحلكوي رخدالقدعليبرى ايمب نقرر بمحى بيسحس مين بدهي فرا أكياب كر" المحديث اوراً بت حق يتبين مكم الخيط الاسيف من الخبط الاسودى اثنادت سيعين على دقير تدبيب قاتم كياب كراً يت كريمين "تبين"سے مراوروشنی خوب پيدين سے ته كرمروث طلوع فحبر دبعبى موزه وارسك يبير دوشنى بجيبين تكسيكها نابينا جاكز ہے) اور بی ذرب ترعی فوانین فیسرسے بیش نظرعوام سے حال کے بیے البق اوراد لی بھی ہے۔ کیونکہ انبدائی طلوع فجر کاعلم اکثر خواص کوہمی نہیں موسکنا، بلکہ اس کے تقبیقی علم سے وہ عاجز بین زعوم كواس كاخفيفي علم كم طرح حاصل بوگاييس كلاف يبين يما في بينين كيرواز اور عدم جواز كانعلق نفس طلوع فجرك سأندحرج اورتكليف سع خال

اس عبارت بین جن طرح شیخ الشائخ حفرت موانا رشیدا حرصاصی کگوی رحمة الله علیه نے عین طلوع فیر کے وقت کھانے پینے کامشار اختلافی قرار دیسے دیا سہے ۔ اسی طرح شرعی نوانین عبیر کے بیش نظر عوام کے حق میں او کی اور بہتر قول یہ قرار دیسے دیا ہے کہ عین طلوع فیجر کے وفت میں عوام کے لیے کھانا بینیا جا تربیعے ۔ کیونکہ اس میں ان کے بیے مہولت ہے اور اگرین طلوع فیجر کی ان کے حق میں کھا

بيت كابوازمحدود دكما ملت نواس بس ان كريب صرور ويكليف اورحري ب اورجرج تشرعًا مرفوع ميد ملجعل عليكر في الدبين معن حرج آلاب به سیدمشکه کی حقیقیت نغباشته اضاعت کی روشنی پس اس سے بیات صاحت طور برمعنوم مهوكئ كممشل فقباءا حاحت كسد ورميان انخلانى سبصرا ورابيب خاصی جماعت نے اس سے بارسے ہیں وہی راستے بیش کی ہیے جومولا نا موڈووی نے پش کی ہے کہ روزہ وارکے بیے عین طلوع فجر کے وفست میں کھا نا بینیا جا تزیہے مبکہ عالمگیری كعارت والبلحال اكتوالعلماءس توبيمعلوم بواسير كفهلت اضاف كى اكترميت اس كى قائل دىجى سيسے اوراوبر " بندل المجہود" كى جوهبارت نقل كى كئى ہے اس میں توجعفرت مولانا رشنبدا حمد مختصم حرجم الله علیہ نے بصراحت یہ فرایا ہے کہ عوام سے خی میں بہتر رہی ہے کہ اس فول برفتوی دیاجاتے کہ ابتدائی طلوع فجر بين ان كريد يد كما يا بينا جا ترسيم - اوراس سے ان كاروزه فراب بنين مؤاسم-اب الراس المراج ك زيمانان خفيبت ا ورنمانندگان ديد بندميت سے كوتى ليسيج کرجس راشتے کی وجہسے آب نے مولانا مودودی برگراہی جماعی قرآن ملکرا تکارِ فدآن كافتوى دباسبے اس میں نووہ منغربہ ہیں مبکہ بہت سے محابر کام ایجین اورفقها تتراحنا من بعي ان سكهم نوامعلوم موست بب ينرحضرت مولانا دشبولهم كلكي سنديمي مولانا مودودي كي طرح عوام كيمتن مين اس كوا والي ا وربه ترفرا إسب نوان کواپنے اس فتوسے سے آپ کس طرح بجاسکیں گئے ، ندمعنوم بیصفرات ان كواس فتوسد سے بھانے كے بيكى نمى جال ميس كے ؟

علامراین رشد ما کی نے اپنی مشہوتصنیعت مرایہ المجہود میں اس مسلد برکھومیم کے بیے شریعیت نے ج زماندا مساک مقرد کیا ہے ، وہ کمب سے شروع ہوتا ہے ؟ بحث کرنے موسے تحریر فرمایا ہے :

انهم اختلفوا في اوله فقال الجمهور هوطلوع الفجر الثانى المستطير الاسيف ... وشدت فرقة فقالوا هو الفجر الفحر الذي يكون بعد الاسيف وهوم وي عن حذيفة وابن مسعود -

مدعلارزاندامساک کی اندامی مختلفت موسے میں جمہور کہتے ہیں کہ وہ طلوع ہے میں صادق کا جو کھیلنے والی سفیدروشنی ہے۔ اور ایک تفلیل جاعت نے کہا ہے کہ زباندا مساک کی انبدا وہ مرخی ہے جو سفیدروشنی کھیلئے کے بعد مہم تی ہے اور پیچھنے ت مذیفداوری میں مسعود سے بھی مروی ہے ؟

وونون نرابسب كه ولأل بربحث كرف كه بعدا كري بالمراب كم ولأل بربحث كرف كه بعدا كري بالمجود والله بعد المعمود المعموم الاكل فقال قوم هوطلوع المجود المحدم الاكل فقال قوم هوطلوع المجود تفسله وقال قوم هو وزينة للناظوالية ومن لوي بينه فالاكل مساح له حتى شعينه وال كان قلاطلع - اه ويراي المخترد جاص ۱۹۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸۸

ده جودگ کیتے بی کرزاندا مساک کی ابتدامین صادف ہے بینی جہورا وہ اس حد کے تعین میں آئیں میں مختلفت ہوئے بین جس سے کھا اپنیا خوام ہوجا آہے۔ ایک جا عت کہتی ہے کہ وہ جین طلوع فجر ہے اور دوسری جا عت کہتی ہے کہ وہ جین طلوع فجر ہے اور دوسری جا عت کہ وہ دیجنے والے کومبے کا خوب روشن ہوجا ہے۔ اب جس شخص کو وہ اچھی طرح روشن مذم نوا ہو اس کے بیاس وفیت کے کہ اس کو روشنی اچھی طرح واضح ہو جائے اگر جی جو جائے ہوئے ہوئے ہوئے

پیرجہورے آبس میں حدفاصل کے نعین میں جوانقلامت واقع ہواہاں کے نمشا پربجیث کرنے سے بعدعلا میں موصومت امام ماکس رحمدالشد کے غربہیں کی نفصیل اس طرح بہیں کہتے ہیں:

والمنشور عن مالك وعليه الجيهوم ان الاكل يجوزان بتصل بالطلوع وقبيل بل يجب الاساك قبل الطلوع والمساك قبل الطلوع و

د ام مالکٹ سے مشہور فول جس کو جمہو گرنے افسیار کیا ہے بہتے کے میں علوج مجرکے ساتھ اگر منفسل کھاٹا بینا کیا جائے تو یہ جا زہے۔ بعض کہتے ہیں کہ طلوع نجے سے بہتے کھانے بینے سے فارغ ہو اعزدی

ام ماکٹ کے نربہت ہیں جوبہ وہ پختھنٹ نول نقل کیے گئے ہیں ان کے لیے علامہ موصوبیت واڈکل بیان کرتے ہوسے تحریر فرانے ہیں : والحية للفول الاوّل ما في البخارى فالم النبي معلى الله عليه وسلّم كلوا واشربواحتى بنادى ابن ام مكتوم فاند لابناد حتى بطلع الفجر وهونعى في موضع المخالات والموافق لظاهرة فوله تعالى كلوا واشر بواحتى بنبيب ككم الحنيط الابيض من الحنيط الاسود - ومن ذهب الى امنه يجب الأمساك فيل الفير فجر ياعلى الاحتباط وسد الله ربعة وهوا دوي الفرايين والاقل اقليس اله

البراتير المجتبدي اص١٨٩)

ربید قرا کے بے دکہ اوا کی ملوع میں کھاٹا بینا جا ترہے ، دلیا

بخاری کی وہ موابیت بیر میں معتقد نے قرا باہے کہ کھاٹا بینا ابن

ام کمترم کی اذان کھ سجاری دکھ سکتے ہو کہ بینکہ وہ طلوع فجر کے بعد

ہی اذان دیتے ہیں ۔۔۔ یہ مدیث نفس ہے اختلائی مسئلہ ہیں۔
اور بہ فول ایت کر مم کلوا واشو جو اے فلا ہر کے ساتھ می موانی ہے۔ دکھ دکھ آیت وحدیث وونوں سے عین طلوع فجر کے دفت برکھانے ہے کا جواز واضی ہے ) اور جن کا غراب بیر ہے کہ کھانے پہنے کا جواؤللوع فجرسے قبل تو ہے کہ کو اور ان کے مراب ہیں ہے۔ اُن کا یہ غرب مینی براحتیا طرف فیرسے میں براحتیا طرف فیرسے شان تو اس کے ساتھ زا دہ موانی ہے۔ اور قبا وہ قبی پر جا وی ہے۔ اور قبا وہ قبی کہ حا وی ہے۔ اور قبا وہ قبی کی جوا وی ہے۔ اور قبا وہ تو ان قباس کے ساتھ زیا دہ موانی ہے ؟

محيق إن رشد كا خلاصه

علامه ابن رشدً ما مكى في مشارز بربحث كم منعلى جو تحقیق بیش كی ہے اس خلا برب كر: اس مشارين على سق سلعت كتين ندابهب بي - ايب نرمب يب كرمعزه وارك بسيكانا بيناان وفت كمد مانزيه جب يمد وه مرخى نووارنه موجوميده صبح كانتثاركا فل ك بعداورسورج طلوع موف سے بيلے درمياني وقت بیں پیدا ہوجانی ہے صحابہ کوام میں سے بقول ابن رشد کے حضرت حدا فیر اورا بن مسعود ، اورلقول ما فطرابن حجر کے حضرت الدیکر صدیق ،حضرت علی منا

ا درطاق بن علی بھی اس کے فائل رہیے ہیں۔

ودسرا غرمب ببرسے كرجب رات كى تارى باتى مبور وزه وارك بيے کمانا پینا ماکزیہے۔ اور صبح صاوق ہوئے ہی کھانے بینے کی احازت حتم ہوجائے گئ ميركسي طرح مي روزه دارك يسي كها نابينا ماكنتموكا- اكرجروه عبن طلوع فيرك ا تبدائی وقت میں کیوں نرموری مذمہب مالکید کے بہاں اگرجیمننہور منہیں ہے مكراس مين احتياط صنرور يا في جاتي سبط-اور ورع ويقوي برهمي شتمل مبصاور مد ورائع يى اس مى با ماجا تاسى ـ

تنبسرا نرمبب وه سي جو الكيم كميم بها مشهورهي سب - اورحم ورحي سي کے قائل رہے ہیں ۔ وہ یہ ہے کہ کھانے پیلنے کے معاملہ بین نہ اتنی تنگی ہے کہ طلوع فحرك وفعت اصلًا اس كى اجازت نه دسير - اورنه اننى وسعست اوزاخى سے کو سرخی منو وارم وینے کساس کی احازت ممتدرہے، ملکومین طلوع نجر کے ابتدائی وقت میں نا وقت کیدروشنی خوب میسلی ندم کے کھانے بیٹنے کی اجازیت ہوگی۔ اورجب

روشی ایجی طرح مجیبل ماست تو کھانے پینے کی بداما زمت خم ہوجیستے گی ایمی خری مزیب کوملامہ این رشدرجمہ الدعلیہ نے کیا ب وسنت سے زیادہ اونی قرار و ماسم۔

ان تعربیات کی روشنی میں ہم نہیں مجھ سکتے ہیں کہ موالما مودودی کا بیکہنا کہ: عین طلوع فیر کے و قت میں ایک روزہ وار کے سیے کھانا پینا جا گزہے ،
کیونکر گرائی یا نحربیب فرآن ہوسکتا ہے ؟ یہ بات بھی ہماری سمجھ سے بالاترہ کہ جو لوگ موال نا مودودی کی اس رائے کو گرائی یا نحربیب فرآن کہنے کی جسال<sup>ہ</sup> کرتے ہیں۔ اُن کے پاس اسلاب کو اس فترے کی زوسے بھائے کے کیا کیا تربیب ہیں۔ سے کہا ہے کسی شاعرفے کہ سے

ان يحسدونى فأنى غيير لائمهسه فبلى من الناس اهل الفصل قد خيده ما فدام لى وله عرما فى ومنا به حر ومات اكترتا غيظاً بها يجدًا!

بہان کم بحث مشلہ کے اس پہلو کے تنعلی تھی کرصابہ کرام کے زمانے سے
کے دفقہاتے مناخرین کے عہد تک برمشلہ میردوریں اختلافی راہ ہے۔ اورکسی کی
پہلور کرمی بھی اجماع نہیں ہوسکا ہے۔ اب ہم جاہیے ہیں کہ ذیل کی سطور میں شکہ
کے اس پہلور بھی روشنی ڈوائیں کہ اس مشلہ میں علمات اقرت کے ابین جواف کا
پیدا ہوگیا ہے۔ اس کا خشا آخر کیا ہے اور کھی کہ مد اضافات بیدا ہوگیا ہے۔

## اخلات كانتشا

اسمشدي علاست استدرميان جواخلات بايا جا آسيداس كا اصلفتا قرآن كريم كآيت بعنى بنبين لكم الخيط الابيض من الخبط الاسود میں نعظ تبی*ن کی تغسیر ہے۔ اس آبت میں نین چنر ں صربح طور بر* وکر کی گئی ہیں-ایک خیط اسفن، ودیمری خیط اسونے اور تمبیری چیز تبین یخیط اسفن اور اسود کے متعلق تو بالاتفاق بیسلیم کیا گیا ہے کہ ان سے مرا دحرمت دن کی معشّی اوررات کی مارکی سے جنائخے عدی ابن حاتم کی ایک روامیت بمی خود صنور نے وونوں کی تفسیرون کی روشی اوررات کی تاریکی سے فرانی بہے۔ آیٹ نے عدی بن حانم كسمجها تے بوستے فرما پاسپے: انسا حواللیل والسفاس دا ہودا وُوع مِن خیطِ اسودا درامين سے مرادبيل اورنهاريت اس سے علاوہ ميم کھي قرآن كرم عن منطوق ہے کہ روزہ دارکو کھانے پینے کی ہراجا زیت تبین " پرختم ہوگی۔اور نبین " بعد کھانے پینے کی امازت نہیں رہے گی کیونگہ تبین سی کا مرخول اور کلوا واش ہوا مدكماة، بيو" كاغابيرا ونتمتى فرارويا كياب جوع بي تواعد كي موسيم اس مني مين مرج ہے کہ کما نے پینے کا حکم یا اس کی اجازت " تبین" پرنتم بھیگ -اور آگے کھانے بینے کی بدام! زبت مبرگزیندر سے گئی۔ بین کھر بھی متعنی علیبہ ہے۔ اور کسی کا اختلاب اس میں منقول نہیں ہے۔ رہی نمیسری چنر اکر تبین سے فرآن کریم کی مراد کیا ہے آیا اتدائي طلوع فخريب بااس سعم اوروشنى كاانتشارا وراحي طرح عيل حالت تواس مين على يخ امست ملقاً وخلفاً مختلف رسيم س اكثر من في احتماط ك بیش نظر نبین کی نفسیراتبدائی طلوع فجرک ساتھ کی ہے۔ اور کہا ہے کرجب کک

رات کی باری کا کیوصقد بانی بو تو که اف بینے کی اجازت رہے گئی ۔ مگرطلوع فیر

ہونے ہی کھانے بینے کی بداجازت ختم ہوجائے گئی اوراشیا دخورونوش کا انتحال

ہرگز جا کر نہیں رہے گا ۔ اس کے برخلاف افلیت ہرووری عوامی میروسہونت

کے بیش نظر فوائین فیسیر کے تحت اس بات کی فائل رہی ہے کہ تبین سے مراو

روشنی کا خوب انتشا راوراس کا اچھی طرح میں بناہے ۔ اورجب کک روشنی انچی
طرح بر بھیلے تو دوزہ وار کے لیے کھا نا بینیا جا کر ہے۔

بیبلے فول کی تاثیب روایات اورا حاویت برجب بم نظر دالتے ہیں نوان سے بھی دونو ان کی آئید ملتی ہے یصب ذیل روایتیں بیلے فول کی مُوتد ہیں :

دا، عن سم الاین تحین کی بین عن النبی سلی الله علیه وسد ترانه قال لایغرنکرندا دیلال ولاهد البیاض حتی بید والفجر- دسم م

ورسمرہ بن جندب بیان کرنے میں کہ حصنور نے فرما یا ہے نہ بلال کی افران تمہیں دھوکہ میں طوالے اور نہ برلمی سفیدی - بیان کک کہ صبیح صادف خا ہر موجائے !!

دم عن عائشة ان بلاً لا كان بُوفن بليل فقال دسول لله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى بودت ابن ام مكتوم فانه لا يودن حتى بطلع المفجر - ونجاري، فانه لا يودن حتى بطلع المفجر - ونجاري، وحفرت عائشه فرماتي بي كربلال كي اذان مبع سے بہلے رات بي

برُاكر تی تنی توآپ نے بیلوراعلان فرایا کرنم کھا قربی۔ بیان کسکران ام کلنوم ا ذان دیں بیکیونکدور مسیح سے پہلے ا ذان نہیں دستنے بیاں یک کرمسیح مسادن ظاہر مہوجائے " این ابی شبید نے حضرت نوبائٹ سے مرفوعاً درج ذبل روایت نقل ک ہے جفتور نے فرایا ہے:

رس العجونيوان فاما الذي كانك ذ شب السرحان فانك المستعلى المعلى المهم على المستعلى المستعلى والمن المستعلى وفق المهم على المستعلى وفرد نب السرحان كى انذب ووم ذ د نب السرحان كى انذب ووم ذ المستعلى والحرام السرحان كى انذب ووه المستعلى والحرام البترج في محيين والى م وواليها كرسكتى بيد العدن حرام البترج في محيين والى م وواليها كرسكتى بيد العدن حرام البترج في محيين والى م وواليها كرسكتى بيد ي

یز مینوں روائیں پہلے قرل کی مو بدہیں کیونگہ پہلی روائیت بین کھانے بینے کی فابت اور ختبی بر برانفی کو قرار دیا گیا ہے جس کے معنی ظہور فیر کے سوا دوسر کی دنہیں ہوسکتے۔ اور دوسری روائیت میں کھانے بینے کی فابت اورائی ابن ام کمتی کی افان قرار دی گئی ہے جس کے تنعلق اسی روائیت میں یہ تصریح باتی جاتی ہے کہ:

دو عین طلوع فیر میں بٹواکر نی تھی " اور خمیری روائیت میں خود فیر سنطیر کو محرم زار دیا گیا ہے۔ اس طرح نیز مینوں روائیس اینے معانی اور مفاہم کے کا فاسے پہلے تول کی مئو تیرین جائیں گئی۔ انہی روائیس کے میٹی نظر معنی محدثین نے ابن ام مکتوم کا ذائی کی مئو تیرین جائیں گئی۔ انہی روائیس کے میٹی نظر معنی محدثین نے ابن ام مکتوم کا ذائی کو میں طلوع فی میں تسلیم کی اسلیم میں اس کو عین طلوع فی میں تسلیم کی اسے۔ بینانی با میں اس کے متعلق تحریر فرائے ہیں :۔

اذائی کے متعلق تحریر فرائے ہیں :۔

فيد استعباب ا دانين للصبح احدهما قبل العجووالاخر بعد طلوعه اول الطلوع (نروي)

مواس حدیث سے صبح کے لیے دواذانوں کا مستخب ہونا آبت مرزا ہے۔ ایک صبح سے پہلے اور دوسری صبح کے لیدعین طلعی فجری ابتدا بیں "

دوسرے قول کی مائیر

در سرسی طرح مندرجهٔ بالانبنوں روا تیوں سے فول اول کی تا ثید ہوتی ہے۔ اسی طرح دومرسے فول کی تا تیری معین دومیری روا تیوں سے بہوسمنی ہے۔ زبل روانیس ملاحظہ فرائی جائیں :۔

را) عن حفصة بنت عمان النبي صلى الله عليه وسلّ كان اذا اذن المؤذن بالمغبرقام فسلّ كعنب نعرخوج الى المسجد وحرّم الطعام وكان لابغرن حنى يصبح - وطماوي المسجد وحرّم الطعام وكان لابغرن حنى يصبح - وطماوي من محررت صفعت فراني بي كرجب مجرك اذان بهوجاتي ترصنور كرّم بوكر ووركعت منتني رُبعت يجراييي حالت بين سجد بي تشريعين سرور ما ناينا حوام بوحيكا بونا ما ورفيركي اذان صبح سع بيلينين وي عائمة ين المرابي المر

اس مدین کواگر با و بلات کے ہے تختہ مشق نہ بنا لیاجاستے تواس سے صاحت طور پر رمعلوم ہو اسے کہ روزہ وار کے ہیے کھانے بینے کی حرمت اس و ہوتی ہے جبکہ روشنی اچھی طرح کھیل جائے کیؤکمہ اس صدیمیث میں نمین چزیں بیان کی

محمیٰ ہیں -ای*ب یہ کہ فجر کیا و*ان صبح سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ رکان لا بیُوذ ہے تھی بصبع - دوسری بیک فجر کی افان جب مرحکتی توحفوراس کے بعد دورکھت سنتیں يربطة كان إذا اذن المؤذّن بالفيرقام مضلى ركعتين يميري جزاس صربت میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ سنتیں ٹرچھ کر حضور ایسی حالت بین مسجد میں نشریف ب جانے کہ کھانا بینا روزہ وار کے بیے حوام موجیکا ہوتا " تعرف المالسید وفد حدم الطعام-اس جلسك ماخت اورتركيب برحب غوركياجا آب وأس سي بهي مفهوم ومن مين أحا أسب كر حرّمت طعام كا وفت وسي تعاجب مين مفتور تھرسے مکل کرمسی میں نشر کھیٹ سے جلتے تھے، نہ کہ اس سے پہنے کا وقت ورت جمله وحدم المطعام كوخوج الى المسجل كرسانع متضل لعبودت حال نرلاباجا بكراذا اذت المؤذن كربعثنفل وكركياجآنا وظاهرسي كهزوج الياسجد کا دفت روشنی میبل جانے ہی کا دفت مہوست کے اپندا بہ حدیث اسے ظاہری مفہوم سکے اغتبار سے دومرسے نول کی نائبدکرسے گی ۔ کر 'نبین' سے مرا دروشی بميلغ تک کا اينياما نسب ـ

عن طلق بن علی ان النبی صلی اند علی در دسلیزنال کلوا و اشو او اختی بعثرض لکو الاحدر – در زرندی گرم می او معلی بن کرحنور نے درا ایسے کرتم کی افرید بیری برا اس کے میں کرمی کی میں مربی تمہا رسے ملئے نو دار موجاستے ہے میں کرمی میں مربی تمہا رسے ملئے نو دار موجاستے ہے میں کرمی بیان کرنے میں اس مدیریث کے معنی بیان کرنے میں میں مدیریث کے معنی بیان کرنے میں مدیریث کے میں اس مدیریث کے میں کے میں اس مدیریث کے میں ک

معنى الاحدم همنا ان سينطبرالبياض المعتوف صع اواتل الحدرة و دالك ان البياب ا داتم طلوعه فطه اداتل الحدرة - اه وحاشيسيولى ، دنج المهم عصص ١١٩) دويها ل مرخى كے معنى يربي كدائق برجيبي بوئى روشنى ابتدائى مرخ سے مل جائے كيو كرسفيدى جب مكل طور برنظ بر مرقى سے نومرخى كے اوائل نمووار مہوجاتے ہى ہ

علّامه طابی اس نشریج شرمطابی مدین سے صاف طور پر روشی خوب پھیلئے کک کھانے بیٹے کا جواز معلوم ہو اسے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرخی طلوع فجر کی اندایس بنیں ہونی ملکہ اس وقعت نمو وار مرجا تی ہے جبکہ سفیدی اچی طرح مبیل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ مدیث بھی اپنے مفہوم ظاہر کے اعتبارسے اس بات کی تاثیر کرے گی کہ "نبین سے طلوع فجر کی انبدائی حالیت مراد نہیں مجکہ وہ وفت مراد ہے جس میں روشنی خوب بھیل جاستے۔

رس، عن علی انده بی الصبح ننه قال الآن حین تبین الخ بط الا بیض من الحفیط الاسود - درواه المنذری با ناویمی دفتح الباری - چ م یص ۱۱ - فتح المهم چ ساص ۱۲۰) "حضرت علی نے ایک دفعہ میم کی نماز شریح کر فرما کی کہ وہ وفت آب بہو کیا جس میں رات کی نار کی سے مبیح کی روشنی ظاہر مجوجاتی ہے " حضرت علی کے اس اثر میں نواس کے معوا وویمرے کسی معنی کا احتمال ہی نہیں کرم نبین "سے مراد صرف روشنی تھیلئے ہی کا ذفت ہے ۔ اورا کی بوزہ دا سمے ہے قرآن کریم سنے جو کھانے پینے کی اجازت وی ہے وہ اچھی طرح روشنی کھیلئے بمک ممتذریسے گئی ۔

يه خيد معامات بي جن سے اس فول كى مائيد مرسكتى ہے كرمتين سے مرد طلوع فحبرك انتدامنيس ملكه روشني تعيين كاوفت سے - اور روزه وار کے بیے اس وقت تک کھانا بینا جا کرسے جب مک روشنی اچی طرح ندھیلی ہو۔ حديث بن عرف كي تشريح من علّام عني كي تقيق مريد نومنيع كى غرص تنسيم ديل مين علام عني حنى كى واتحقيق على ميث كرت ہیں جوابنوں نے حدیث ابن عرض کی نشر کے کے صنمن ہیں اپنی مشہورتصعنیف عینی نمرح بخاری بیرسین کی سے - اس سے ایک طرف مشلہ کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اور دومری طرمت رہ تقبیقت بھی مشکشفٹ ہوکرما منے آگے گی کہ زبر کبنت مشکه کے متعلق مولانا مودودی اپنی میش کرده راستے ہی متفرد نہیں بس ملكم مخففين احناقت كالكب كروه هي ان كام نوار السبع ينيانج بها بفه والجات سے بھی ایک حذبک اس کی وضاحت ہوجکی ہے:۔

عن این عمر قال قال وسول انته صلی الله علیه وسلّ ان ملا لا بنادی بلیل فکلوا وانش بوا حتی بنادی ابن ام مکتوم تال وکان این ام مکتوم دیملًا اعلی کل بنادی حتی بنادی حتی بنادی حتی بنال دی این ام مکتوم دیملًا اعلی کل بنادی حتی بنال دی اصبحت و بناری به می کان بن کرهنور نے فرما باسم کر بنال داشت میں اوان مرکبے بی کرهنور نے فرما بارسے کر بنال داشت میں اوان

دتیاسے اس بیے تم اس وفت کے کھا ویوکداین ام کمتوم افدان

دیا ہے دسے یہ برہی ابن عمر کا باب ہے کہ این ام کمتوم ایک ناجنا

اوری تھے وہ اس وفت افدان دینے تھے جبکہ ان سے برکہا جا تا تھا کہ

مبرے ہوگی میں مرحکی یہ

اس مدیث بین دو باننی مربع طور پر ندکور بین - ایک بیرکد آنحضرت سلی الله علیه و ترسی الله علیه و ترسی علیه و ترسی علیه و ترسی علیه و ترسی می ا و این کمک کھانے بیلتے کی اعبازت فرائی تھی۔ دو سری مبرکد این ام کمتوم کی ا و ان صبیح مجوجائے کے بعد مربو اکرتی تھی - ان دو با توں کے بیش نظر مدسی این کار تا اس کار اور مربوگا - ان موباتوں کے بیش انسکال وارد مربوگا - انسکال

اس مدیت سے مندر جربالا دویاتوں کے بینی نظر دونہ دار کے بیے بین طلوع نجرکے دفت بیں کھانے بینے کا جواز معلوم ہوتا ہے کیو کہ جب کھانے بینے کا جواز معلوم ہوتا ہے کیو کہ جب کھانے بینے کا جاز معلوم ہوتا ہے کیو کہ جب کھانے بینے کا جائے ہے دویات کی اوان جم کا دان جو کا دان جو جائے کے بعد میتاکر تی تھی ، جنائی اس جملہ سے اس کا تبوت واضح ہے : دکات لا بیوز دن معنی بقال لمد اصبحت اصبحت نے اس سے خود محر دید بات واضح طرفقہ سے آبت ہو تی کہ ابتدائی طلوع میں کھانے بینے کی اجازت ہے ۔ حالا کہ ابتدائی طلوع میں کھانے بینے کی اجازت ہے ۔ حالا کہ ابتدائی طلوع میں کھانے بینے کی اجازت ہے ۔ حالا کہ ابتدائی طرفقہ سے ناز بین اس کے دور دیر ایک اللّی ا

بستشكل هذا باند لما كان ان ام مكنوم بوزن بعد وجود الصبح المضار الناس ابالا به كيمت حياز الاكل و المشرب الى اذانه ؟

مراس حدیث پربداتشکال وارد مرزاسی کرجیب این ام کمتوم مین مرد چین کے بعدا وال دینے نے کرد کرگ ان کومیج مرد نے کی خبر دینے تھے توان کی افاق تک کما ، بیناکس طرح جائز رہے گا ؛ دحالا میسے صادفی مرد نے کے بعد کھا نا بینا جائز نہیں ہے ، )

جواب

اس انسکال کے دوجواب و بینے گئے ہیں۔ ایک برکرا صبعت کے نفط سے میں ا حقیقی مرا دنہیں ہیں۔ بلکہ اس سے مرا دمعنی مجازی ہیں۔ یعنی نفریاً میں ہر دی ہرائی ا کا ذفت ابتدائی طلوع ما نا جاستے گا مذکہ بعدا زطلوع۔ اس طرح حدیث سے کھانے پینے کی اجازت رات کے آخری جز ذکت ہمت ہوجاتے گی ہیں کے بعد دن سے پہلے جزیرین نفسل افران سیم کی جائے گی اور صبح ہوجائے کے بعد کھانے پینے کی اجازت حدیث سے ابت نہ ہوگ ۔ جواب سے الفاظ درج ذیل ہیں:

و پجاب مان المرادمن اصبحت فارست المصبح فیکون اذانه عند اوّل طلوع الفجرالتانی و میکون اکل الناس و شریه مرفیل الطلوع - اه

و اس اُسکال کا ایب جواب برسیے کرنفط اِصبحت سے مراد بر سیے کردمین قریب ہو بھی ہے۔ بس ازان کا دنت ابتدائی طلوح ، جائيگا ورکھانے پينے کا وقت قبل ازطلوع تسليم کيا جائے گا ہ و قدادت سے
جائيگا اور کھانے بیننے کی اجازت ابت نہ ہوگی ،
۔
بعد از فجر کھانے بیننے کی اجازت ابت نہ ہوگی ،
۔
بیر وہ جواب ہے جوحا فظ ابن محرا ور دومرسے محدثمین رحمیم اللہ نے الفاظ سکے
تھوڑ ہے بہت ان قلامت سکے ساتھ ذکر کیا ہے :
دوسرا جواب

اوتفال اصبحت على طاهرة وحينتي ميكون اكل لناس ومتماسهم لعدابته ارطلوع الفيرالثانى وهذالا بينافى الصوم فى نول وقد إختلعت اصعابنا فى ان العيزة لاول طلوع الفجرانتانى اولانتشامها ووضوحه وقال شس الاشنة العلواني القول الاقل المعطوا والثاني اوسع كذافي المحيط والبيه حال اكتزالعلماء كذانى شعزانة الفتاءى إم دعيني أود حاسبة مشكرة لمولاما نصيرالدين غورهشنوى الب الاذان من مداس انسکال کا دومراج ایب به و با گیا ہے کہ اسعیت کے لفظ سے مرا دمفہوم ظاہری ہے۔ اور صدیب سے ابندائی طلوع فیرسے بعد جوكعان بينيني كاعازت معلوم بوتى بيت توب روزس كم ما تذنقهات أيس قول كم مطابق منافى نبين سيد كيونكه باست نقباء اس اليد من مناهت بي كروزسدك بارسيدي منبراندا في طاوع مجرب ما معنبرروشن كااجي طرح بجبلنا بيديشس الاقرملوان كيت بي كربيط ول بس اختياط فيادمه اوردوس بي وسست عياني ميداني

طرع ذکرکیا ہے۔ اورخزانہ الفناوی کی نصریے کے بوجب علماء کی اکترب اس کی طرف مالی مرکزی ہے ؟

یہ وہ جواب سے جوعلامہ برالدین عین حنی گئے تنرح بخاری ہیں حافظ ابن مجراً کے پہلے جواب کورد کرنے ہوئے ذکر کیاہیے۔ حاصل الجواب

اس جواب کا حاصل پرسے کہ اگریم ماں ہیں کہ حدیث سے اپناظاہری خبری ہی مراد سے ۔ اورا صبحت سے لفظ میں مجا زکا از کا اب بہبی کیا گیا ہے تب مجی عرشہ مور وانشکال اس بنا پر نہیں بن سکتی کہ حدیث سے زیادہ سے زیادہ جو کحیہ تا بت چوسکتا ہے وہ بہی ہے کہ روزہ وار کو ابتدائی طلوع نجر میں کھانے ہینے کی اجازت سے لیکی یہ روزہ سے کے بیے نفسان وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ فقہا مکی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ روزہ وار کے سیے ابتدائی طلوع نجر کے ذفت بی کھانا پینا جائز ہے نا وقت کہ روشتی ایجی طرح نہ بھیلے اور کھانے پہنے کی ممانعت اس وفت سے شروع موتی ہے جبکہ میرے صا دت کی روشتی میں جائے ۔ جینا بنی فقہام کی اکثریت اس کا طرف آئل ہوتی ہے۔

کما اسی کا نام انعما من سیے ؟ مشدہ تعلقہ کے بارے ہیں ہم نے کچلے مباحث بیں علماتے مسئٹ وخلقٹ کی جوتعرکا سے مہیں کہ ہیں آن سے صاحت طور پر بربائٹ معلوم ہوئی ہے کہ آج سے صدیوں بہلے اس مسئلہ کے متعلق محابرہ تابعین اور متعدد نعیبی ندا ہمب سے تعلق رکھنے واسے ختیا رہی سے ایک معتذبہ جاعنت نے برزمانے ہیں دہی واستے بہیں ک ہے جو آرچ موافا مودودی نے بیش کہ ہے۔ اس دائے کی قائیدیں دوایات اور
آٹار کا کائی ذخیرہ بجی موجود ہے گرافسوں ہے کہ آج چرد جویی صدی بجری کے قر
علاء جو اپنے آپ کوسلفٹ سے ظاہری اور باطنی دو فران حیث بندوں سے دائستنظا کہ
کر ہے ہیں وہ اس دائے کومون اس وجہ سے گراہی اور قرآن کی تحرفیت نبلا ہے
ہیں کہ اس کے مریش کرنے والے موافا کا مودودی ہیں جوان مفتی حضرات کے دینی
اداروں اور خوجی دری گاہوں سے رسی طور پر والبشتہ نہیں دہے ہیں۔ نہ وہ فعداکے
علادہ کسی کے ماشنے می وقعظیم کرنے کے نیاز ہوتے ہیں۔ کیا اس کا نام انصابے
فارہ کا وعوی کی

بعن صحابہ کرائم کے متعلی جن آفاریں یہ ذکر آیا ہے کہ وہ طلوع نجر کے بعد بی کھانے پینے کر مائز است تھے اور عمل درا مربعی اس پر کرتے رہے ہیں۔ اُن میں بعن آفار کے متعلق بعین مقدنین نے نسخ کا دعویٰ کمیا ہے کین صبفت یہ ہے کہ دولائل کے اعتبار سے نسخ کا یہ دعویٰ قوی نہیں ، ملکہ کر درہے اس ہے ہم میابہ بیں کہ اس برکھی تھوٹری سی روشنی ڈوائیں:

عن زرین حبین قال تسعوت تعرالطلفت الی المسید در درت بعد زرین حدیدة فد خلت علیه فام بلغته فعلیت و در خلت علیه فام بلغته فعلیت و در فلاد رفسخنت تعرفال کل فقلت (نی ارمید الصوم قال و زنا ارمید الصوم قال فاکلنا تعرشونیا تعرا تینا المسجد ناتیمت الصلوی قال فکذ افعل بی رسول الله ملی لله علیه و ساتم قالت بعد الصبح و قال بعد الصبح عال به ما لسبح عال به دساتم قالت بعد الصبح و قال بعد الصبح عال به دساتم قالت بعد الصبح و قال بعد الصبح عال به الصبح عال به ما لسبح عال به دساتم قالت بعد الصبح و قال بعد الصبح عال به دساتم و تال بعد الصبح و تال بعد الصبح عال به دساتم و تال بعد الصبح و تال بعد السبح و تال بعد الصبح و تال بعد الصبح و تال بعد الصبح و تال بعد الصبح و تال بعد السبح و تا

ان المنتعب العرفطة - رطادی - چاص ۱۵)

ما ترب مین کیت بین کرین ایک وفعہ مری کھا کر مجد کی طرف شرط می کوان شرا برا را بر بر این الم میں کھی حضرت مندید کے مکان سے گزرا برا - اندرجہ اِنسل می اور دی بین گرم کرنے کی انہوں نے کسی مرا قواوشی سے قعد مربینے اور دی بین گرم کرنے کی انہوں نے کسی کے موالات کی بین کی کمی توروزہ دیکھنے کا ارادہ مکت ایوں نے ایکوں نے وایک کرا اور برا بھی قوروزہ دیکھنے کا ارادہ ہے جب برای بین میر موالات ایک کرا ہا اور برا بھی میرسے دی کا موالات کی میرسے مراح استان کی کا موالات کی میرسے مراح استان کی کا موالات کی میرسے مراح استان کی کہا ہو ہے کہا کہ میں مرح استان کے موالات کی میرسے موالات کی میرسے موالات کی میرسے ما تو کہا کہ میں مرح استان کے موالات کی میں میں موالات کی میں موالات کی کہا کہ میں میرح استان کیا ہے ، البتہ موالات کی میں نکا تھا گا

اس دوابیت سے متعلق ام طحاوی دختران خطیب نے یہ دحویٰ کیا ہیے کہ بران تمام مدا یوں کے فالت میں ہے آ آہے : ۔ کلوا واشر بواستی بنا دی ایت ام مکتوم ہی بران اضال کی نبیا دیر کرحفرت حدیقہ کی بیروا بہت اس زمانے کی ہو جس بیں ابخی کمٹ نبیل بیان میں انفی کے ساخہ نازل نہیں بڑا ہو، الم مہون میں ابخی کمٹ نبیل بیان میں انفی کے سانھ نازل نہیں بڑا ہو، الم مہون نے صفرت مذبی کے سانہ نا اس دوابیت کے منعلق بدوی کیا ہے کہ مت الفی کے نزول سے یہ دوابیت مند نے ہو چکی ہے ۔ جنانی وہ تھے ہیں :

فهذه الآثار المنفاذ كرناه الخالفة لحديث مديفة وقد يحتمل حديث مديفة عندنا والله إعلم إن يكون تيل من الحفيط الاسود حن الفيون ما تمواله المسل الما اللها المها المعلى المعن الحفيط الاسود حن الفيون ما تمواله الما اللها اللها المعنى من المحتوام الما اللها ا

ایت اس دعوی کی نا تیدی امام مرصومت نے صفرت مہل بن سعدا ظری باتم کی ڈابات بھی ذکری میں جن میں بعض صحابہ کے متعلق اس بات کی نفر بڑکی گئی ہے کہ «من انفج" کے نزول سے قبل وہ اس دقت تک کھا نا کھا یا کرنے تھے کہ دو دھا گے لجب دو مرسے سے ون کی وجہ سے اچی طرح متماز ہو کر نظر کئے کے گئے ۔ لہٰ خامکن ہے کہ حقر حذیفہ پڑنی میرمدیث بھی اس زبا ندکی ہوجس میں ابھی کس صن الفیو "نازل نہیں ہڑا تھا ۔ پھراس کے زول سے اس قسم کی تمام روا تیس منسوخ ہوجی ہوں ۔ امام موصوف شرقے دو مری ایک روابیت بھی دعوی نسخ کے نبون کے بیے بیش کی ہے جو درج ذیل ہے :۔

عن طلق بن على النبى سلى الله علي وسلّم قال لا بهدن تكم المساطع المصعد فكلوا والشي دواحتى بعن زمن مكر الاحدى - والوداؤد

د طلق بن علی کہتے ہیں کہ صفور نے فرا یا سے کہ تم کو کھانے پینے سے
اسمان کی اسلی طرحت چریصنے والی سفیدی ندرد کے ہم اس ویت کم
کھانا پینا جاری مکھ مسکتے ہو کہ مرخی نمو وارہ وجائے ؟
ولائل کا خلاصہ

ا مام طحاوی نے اپنے دعوی نسخ کے بیے خِننے دائا کل دکر کیے ہیں ، دیل میں ال الکا خلاصہ درج کیا جاتا ہے :

يهنى دليل

حفرت حدّ بن ابن ام محتوم کی ا واق کس دی گئی ہے جوعین طلوع نجر کے وفت میں کھاتے کی اجازت ابن ام محتوم کی ا واق کس دی گئی ہے جوعین طلوع نجر کے وفت میں مجواکرتی تنی اور اِن روایات برحضور کے زمانے میں مجواکرتی تنی اور اِن روایات برحضور کے زمانے میں عمل درآ مربی راہے جس سے معلوم ہو الہے کہ اس کے خلافت اگر کیمی عمل کیا بھی گیا مو فر بعد میں وہ چیورواگی ہے۔ اور یہ علامت ہے گئی ۔

دوسرى دليل

دومری دلیل برب کرصزت حذیفه کی به حدیث اس زماند کی به جس پیری این دومری دلیل برب کرصزت حذیفه کی به حدیث اس زماند کی به جس پیری تنظائل بند بندی مکد الحفیظ الابسیف حن الحفیظ الاسو دیدکه ساتع مُن الفجاد کا تفطائل بنین بنواتها بیوکد اس زماند بیم بعنی صحاب کرام اس دفت تک کمه المحات نے کم دووحاکے دن کی دوشنی سے ایک ودم رسے سے نویب مثما زم وجائے وس ہے بہت ممکن بہت کرمند یکھ کی برحد بردیس بعد بی اسی زمانے کی برحد ا درجید بعد بیری میں الفجاد کا نفط ناکا نال بنوا بروکوایس سے اس مسم کی نمام دوابیتی خصوف مرحکی بروں -

تبسري ولمل تغییری دندل بربان کی گئی ہیے کہ طلق بن علی کا معدمیث میں کھانے پینے کی آباز اس دفتت تک دی گئی ہے کہ آسمان سے وسط کی طرفت جیسے والی سعیدی المی يم موج د ہو۔ اورظا ہر ہے کہ وہ صرت مسے صاوق تک رمتی ہے۔ اس بالطلق ج ابنعلى كم مدميث سعد بمعلوم ميوناسيد كه كمعات بينينر كى مداحا زنت مبح صا ون كے طلوع تك ريسي كى، نذكر اس مع آك كيونكرميع صا دق كے طلوع سے دن كا اغا م و اسم اورون من محدن مين كا امازت بنس سد ؛ اور صرت مندلفير كى مدت میں جزئے طاوع نجے کے بعد کھانے بینے کی ا ما زت ندکورسپے لہندا بدعدست طاق بن کا كى حدميث سيرغسوخ تسعيم كى جلسنة كى -" دعواست سنح كاننفتدى حائمته امام طما وي رجمة الله عليد نه صفرت مذلعي كم مدسيت سيمنعلى نسنح كاجوعوى كياب \_اس كے ساتعد درج زيل دجه و كي نيا پر اتفاق نہيں كيا جاسكتا ۔ دا لعث، اوّلُانسخ كايه دعوى قابل نسيم اس باينهن سي كمابل فن نه يقيماً كى بى كەروايات مخلف متعارضه بى مجرواتقال نفتم ويائنرى نبيادىرنسخ كا دعوسك والني فبول نهب ستا فوننتكذاريخ با دوسر دولال كي فطعي شها وتون سے بدنتان عال مَهْ بِوكِ إِيكِ روايت يَفْدِيًّا مَقْدَم ، اوردويرى تَفِينًا مُوْخِر بِ كَما هو المصمح به نی کمنب الغن - اوربها بربات نفینی طوربرمعلوم نبی سی کرحفوث حفایف کی صف بين حفتور كا جوفعل بيان كيا كياسيد و مقدم سب اور ابن ام كمتوم والى حديث

وب، تانياً بهإل معالم حرون حفرت حذيفة كى ايك روايت ، يا اس كما كب نعل اور على كانبس سبع بكراس منعون كرمنعة وأأرضى إسان يركرساتهم وي بیں جن بی متعدو صما بر کوام کا عمل می اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ اپنی حفرات صمایہ كرام مين حفرنث الوكرم تمليق بصغرت على معنرست عثمان بمصرت مذيفة مصرت طلق بن على ا ورا بن مسعود رمنى التُدتعالى عنهم الجعين مسيب بي شامل بي، جوحا فنظ ا بن مجرَّاور ووبرسه محذِّنينَ كے حوالہ سے پھیلے مباصت میں بانتھیں او کر کھیےگئے ہیں ، اور بریات مدسے زیا رہ ستبعد ہے کہ ایک ایساسکم جوعا تر المسلین سے متعلق بوء وه حنود کے زیانے میں نسوخ ہوسکا ہوا وربعری مندوم الاا کا برحی ایم كواس كاعلم ندبؤا بواورهن وأسك وصال كه بعدوه اس نسوخ عم رعل كرني رب ہوں ۔امل ہے زبا وہ قرین صواب بیمعلی ہو اسپے کرجب ان حبیل القدرا کا برجھا ہے كاعل اس برجارى رہاہے كھن طلوع فجر كے وقت ميں دوزہ وادكو كھانے بينے ك أحا زسنسبے نورچ غسوخ نہیں ہے۔

رج آناناً اکیت کریم: حتی متبین مکندا لخیط الابیض من الخیط الامد و من الغیط الامد من الغیط الامد من الغیر کرنول من الفید سے بی نئی کا یہ دعویٰ قابل نیم نیں موسکا کی کہ من الغیر کرنول سے قوم ت بیمعلوم جما کر خیط ابین اورامود سے مراد خشیقی معانی نہیں ہیں۔ بلکہ مراد وک کی دوشتی اور دات کی آدر کی ہے۔ اور جو لوگ دود حاکوں کے باجی المبیاز میک کھاتے دہے جمیں مران کا بیمل میچ نہیں ہے لیکن اس سے یہ کہاں تا بہت بہت میک کھاتے دہے جمیں مران کا بیمل علی خبر ہے نہ کہ دوشتی کا خوب انتشار ہی کہوں این نہیں کہ حن الغیر کے نول کے بعد بھی تبین سے مراد دوشتی کا خوب کھیا جا تا ہو

نواہ من المعیوبی میٹ کا کلرب نر وار دباچا سے پاسمبیر اورآبت کا مطلب یریموکر کھا ڈیمیو ، بھا*ل کک کرتم بر*ون کی روشنی خوب واضح ہوجائے ی<sup>ہ</sup> یا کھا ڈی<sub>م</sub>و بہان کمس کر تم پرطلوع نجر کی وجہسے دن کی *دوشی اچی طرح میسل کر واضح ہوجا*ئے۔ بتين كوسمن العجو "كنزول كي بعد انتشارالعنوم" برحمل كرنامعن اخال نہیں ہے ۔ ملکہ آیت کے زول اور حصنور کے وصال ووٹوں کے بعد حضرت علی نے تفط تبين كواس منى برحمل مى كياس يخيا بنيرسا بقدا أرس معزت على كم منعلق بركز وكا شبحكه انكمسل العبيج تتماقال الآت سعين تبعن المضيط الابعض من المغيط · الاسود يديين صرت على كشف مع كى نماز پُرْه كرفرا يا كداب برگيا تبيّن كا دفت " يجر معنرت مذلفيركا ابيضهان ذركن فبنش كوطلوع نجرك بعدكما ناكحلانا عملااس عنيفت كااظهادتماكرد نبتن سيسه مرمث طلوع نجرم ادنهي سيرملكر دنشني كالجيسانانجي اسيي واخل ہے اور روشنی خوب بھیلئے کک کھا نابیا اب بھی جا ٹرنہے اور بیکم ننسوخ ہیں ج ( ۵) رابعًا: نصوصِ مختلفه اورروا بات متعارضته محمنعلی نسخ کا دعوی اس وفنت معفول موسكتاب ، جكم مختلف روابات ا ورنصوص ك مابين كسى معفوالوجير کے دربعہ سے نطبین حمکن زہر اوربہاں ایک معقول توجہ کے ذربعہ سے نصوص او روابات کے مابین تعلیق ممکن ہے تودیوی نسنے کی کیا صرورت ہے۔ ايك معقول توحبه

وه توجید برسکه که نفید کے کام کے دوہ پہویں۔ ایک پہاوغ کمین کا ہے۔ اورود مرازصت کا بعنی اس کم میں ایک عمل شدانصلیت پر،اور دوسراعل ہے نفس جاز بریخ کمیت اورانصلیت کا پہار تو یہ ہے کہ کا اپنا صرف رات تک

محدود رکھاجائے۔ اورطلع مونے ہی اس کوبند کردیا جائے لیکن بطور رخصت بھی چا ُ زہیے کہ طلوع نجر کے بینڈ کھیے کھایا یا بیاجا ہے۔ بہٹر کھیکہ روشی ایجی طرح نہجیا ہو-اس توجيه سيستمام نصوص اورروا باست كما بين طبيق حاصل موكى اوركوكى تعارف باتی نہیں رہے گا۔ کمیونکر جن احا دیے اور روا بانت سے بہعلوم بڑواہے کہ کھانے يلين كا وفست صبح صادق كك مهدا وراكت نهي سبد - اس كوع ميت اورا فعنليت بر حمل کریں گئے بیعنی افضل اورعز نمیت کا درجہ بیہہے کہ کھانا پیمامیح صاوق پر مندکر کے المنك كمجه نه كما إجاب الورجن احادبيث اورروايات سندية ناميت متوكه بسكالملوع فجركے بيد بھي كھا نا پنيامبائز سبھے اس كوزصست اورنفس جوا زيرچل كريں گے ۔ يعنی جورى كى صورت بين ايساكرنا حاكزيد القي ربي أيت قرآني إقراس بي القطنين سے ایسے معنی مرا دہیے جائیں گئے جو دونوں کوشا مل ہوں بینی تبین کی انتدا تومشر م م دگی طلوع نجرسے اورانہا ہوگی انتشارمنو دیریہی وہ نرجیہ سے عیں کی طرب ایم اسخی کے درجے ذیل قول میں اشارہ کیا گیا ہے :

 پرمی طعن بھی نہیں کڑا ہوں جوبطور نجعیمت دوم سرے قول کے مطابق طاوع نجر کے بعد کھانے بیلنے کوجا کر سمجھتے ہیں، ندان پروج سب فضاء اور کفادت کا فاکل ہوں "

دام المخ كراس فول سدكر الالطعن على من فأول العضمة على المعن على من فأول العضمة على المعن على من فأول العضمة عل طور بربعام من المعلى على بعد كلا المعن على بعد المعن عبر بركانا بنا بندكروا عاست -

وه، فامنا : طلن بن علی که دوایت : کلوا وانش بواحتی بعنوی دکه مد الاحد بسیمی نسخ کا وعوی تا بت نہیں ہوسکنا کیونکداس روایت بیں صاف طور برکھانے بینے کا تنہی سرخی کا تمودار بوزا تبلا پاکیا ہے ۔ اورظا ہرہے کرسرنی اس ترت تمری ایرانی کے اس مواج تربی اس ترت میں موار موجاتی ہے جبکہ میں صاف ن کی روشتی انتہائی مذکب بھیلی جائے ۔ اس طرح تویہ مورث وار کے لیے کھانا بنیا اس وفت تک ما تربی کہ روشتی توب بھیل جائے ۔ اُب کرروزہ دوار کے لیے کھانا بنیا اس وفت تک ما تربی کر روشتی توب بھیل جائے ۔ اُب یہ بات بھاری سمجہ سے الاتر ہے کہ اس مورث سے طلوع نجے کے بعد کھانے بینے کا حکم سے بالاتر ہے کہ اس مورث سے طلوع نجے کے بعد کھانے بینے کا حکم کے مس طرح خدور نے موجائے گا ؟

د، مادئا بسنے کا بدوعوی اس با برہی نا قابی ہم ہے کہ بیسلد ساہراتم کے عہد سے کے دیسلد سابراتم کے عہد سے کے دفقہائے مثا فرین کے زمانے کس بر تدرین اختلاقی منعول برقا جلاآ کا ہے اور نفر یا بر دَعد بن مشلر کے ہر بہر پر بریاں درآ مربعی برقوا را ہے۔ تواکر برمکم وافعی خسوخ ہو جا جو اتواں کے ہر بہر پر بر دورین علما دعمل نہ کوسنے جا تھے نہ اس کو اختلافی مورت بین نفل کیا جا ا۔ حالائکہ واقعہ اس کے برفلات ہے جانی بھیلے میں اختلافی مورت بین نفل کیا جا ا۔ حالائکہ واقعہ اس کے برفلات ہے جانی بھیلے میں ا

سے اس کا اخلافی موناظام مرم کیاہے۔

برخددجوه بی جن کی باینم اس مشاری ام طحاوی رخدان تعلیه کے دعوائے اس مشاری اب ہے کہ برمشار میں اندانغان بین کرسکتے ہیں۔ بلکہ بھاری دلنے اس مشاری بہ ہے کہ برمشار ملفا دخلائی داسے یا اس کا ایک بھاری کرنے برمینی ہے۔ اور دو مرے بس رخصت کی رعابت کی گئی ہے ۔ اور کوئی ایک بھاری نمسون نہیں ہے۔ در کوئی ایک بھاری نمسون نہیں ہے۔ اور کوئی ایک بھاری نمسون نہیں ہے۔ در افزائی جائی ہے ۔ اور کوئی ایک دوشنی بی آب مغرضین صفرات کی کرم میں اور کری جو اپنے آپ کوشنے الاسلام صفرت موان ایک ایک میں اور ان میں ایک میں اور ان میں ایک میں اور ان میں میں تور فرانے ہیں ، اپنی ایک ایک تصنیعت میں تور فرانے ہیں ، اپنی ایک ایک تصنیعت میں تور فرانے ہیں ،

مداس می توشد موسکتا می کرمقد دهاری نکی بدید این یکی و بست کردها ری طاهر موجی بدی تواس کے بعد کا اگریا دی مقدمی کو برا مرفلان دن کے ایک مقدمی کا انسان ما اس موجوز آن کے میچ مقیم کے مرام خلان کی ایک ایک ایک ایک می مودودی صاحب کا اجتہا دیمن سیند زوری جے جس کی دائی انفا ظیمی قطعا کوئی گئاتش نہیں ہے۔ دن کی اسی اتبدا اورا تہا کر سمجھا نے کے لیے توجی تعالی نے دائی ات کو سیاہ اور سفید دھا گے سے نشکیب دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سفیدی کا بھیلنا تنم ط سے نشکیب دی ہے جس کا مطلب یہ سے کہ سفیدی کا بھیلنا تنم ط بیس ہے۔ دن کی ایک ایک انتمال میں بیسے کہ سفیدی کا بھیلنا تنم ط بیس ہے۔ دن کی ایک انتمال کے دن کی مطلب یہ ہے کہ سفیدی کا بھیلنا تنم ط

ایس معمرست بزدگ جواسین آپ کوحنرن مولانا انرمت علی مُساصی اُدی کامربر نبلارسیت بین ۱ بی ایک کتاب بس محصت بین : مودودی صاحب نفهیم اُنوان میں بھتے ہیں کہ اگریس طلوح نجر رہ کھ کھنے توجلدی سے انگر کھی کھائی لے ہما قرآن کرم کا انکارسے نے دمراط سنقیم

ہم حیران بن کہ بیر صفرات بین و مینا دیں ، تعصیب اور صدی کہاں سے کہاں کے بہر جی بیار کھتے ہیں ؟ بہر سے کہاں کے بہر کھتے ہیں ؟ بہر سے کہاں مورودی کے ساتھ خدا واسطے کا بیر رکھتے ہیں ؟ بہر سے اور کی در زاعی مسألی بڑھم اٹھاتے ہیں تو اندھوں کی طرح اندھیرں سے اختاا تی اور نزاعی مسألی بڑھم اٹھاتے ہیں تو اندھوں کی طرح اندھیرں بین تبریح ہیں ہے۔

میں تبریح ہیں ہے ہیں ، اور علی تھین کرنے کا تی اور انہیں کرتے ہیں اور نہ اکسس کے عالی در بہر

بم خود تومشله کی گذشته تحقیقات کی روشنی میں بزرگوں کی ان تغییرات اور اقراصات کو اس فابل ہی نہیں مجھے کہ ان کاجواب دیں یا ان پرا فہا رفتال کریں۔ البتہ ناظرین کوام سے براستہ عاصر ودکریں گئے کہ سابقہ تخفیقات کی دوشنی میں آپ نواج ان تغییرات اور اغراصات برخور کریں ، پھرخود برفیصلہ کریں کہ اس معاملہ میں تی بخانب منعقد میں کہ اس معاملہ میں تی برخوا آنا مودودی اپنی اس رائے بہانہ منعقروہیں با بہت سے مشاہر امت نے بھی اس معاملہ میں وہمی داستے بیش کی سے جواتے موال آمودودی بہت کے کہاں معاملہ میں وہمی داستے بیش کی درہے ہیں۔

والله يقول الحق وهويهدى السبيل

## فصلسوم

مع بلمن الاست. د و مقیقی بهنوں کو نکاح میں جمع کزا،

زاعی مسأل میں ایک مسئلہ جمع بین الاختین کا بھی ہے۔ اس بین بھی علی سے کوام نے مولانا مودودی پر الزامات عائد کیے ہیں۔ جنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ مولانا نے بہک وفنت ایک شخص کے نکاح میں دو پہنوں کو جمع کرنے کی اجازت ہی جمع حوام ہے: وَآنَ تَجْمَعُ وَابَدُی الْاَحْتَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

اس کتاب کے پیلے صدیمی دجو اصولی مسائل کے نام سے بیش کیا گیا ہے، "ہم نے "مقدمہ "کے عنوان سے خیدمستمداصول ذکر کیے ہیں جن میں سے ایک اصل بہ ہے : الاحتماد فیعا لا مختلف فیدہ صن الاحتماد - اس کی روشنی میں جع بین الاحتماد نیم بیر بات ومن نشین رکھنی جا ہیے کہ جن ووہ بنوں کو ایک شخص کے فکاح میں بمک وقت جے کرنے کی مولا کے اجا ڈت دی ہے۔ دہ جُرواں
بہنیں بی ذکر وہ بہنیں جو وجود میں ایک دوسری سنے انگ ہوں۔ اورائیں جُرواں
بہنوں کے متعلیٰ خصوصی طور پر کتاب وسنت میں ہیرے علم کی حدک کوئی مرکی کم نہیں تنا مجتبد ہیں اقتصرے ہے کوئی حرکی نہیں تنا مجتبد ہیں اقتصرے ہے کوئی حرکی فتوی فتا میں ہوئے ہو اوات میں بھی خاص اس کے مواکوئی جارہ نہیں کو اس کے ہے کہ تری محلوم کوئی مرکب کے میں اجتبا و سے کام میا جائے۔ اور یہ ظام رہے کہ اجتبا دکرنے والوں کے اجتبا والت میں معاملہ میں مولانا مودودی کا اجتبا و دوسرے علا دکے اجتبا وسے مختص ہے فیاص معاملہ میں مولانا مودودی کا اجتبا و دوسرے علا دکے اجتبا وسے مختص ہے۔

توائی اس بی کیا مضائفتہ ہے ؟

ربا خطا اورغلی کا امکان یا نصوص اوراحکام تر تعیت کی ناهنت کا سوال توجی طرح اس فاص معا بدیں مولانا کے اجبا دیں ضطا دا وغلطی کا امکان ہے ای طرح دومرے علاد کے اجبا دیں بجی خطا مادرغلطی کا امکان ہے ۔ اورجس طرح مونا کے اجبا دیربعی خطا مادرغلطی کا امکان ہے ۔ اورجس طرح مونا کے اجبا دیربعی خطا مادرغلطی کا اغزاض کیا جا سکتا ہے اس اس طرح دو مرسے علاد کے اجبا دیربھی ہرا تقراض کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونول اجبانا اخورجی الی کی فلیلی کے اجباد پر بھی ہرا تقراض کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونول اجبانا اخورجی الی کی فلیلی سے تو مہیں بھر انسانی رائے اورطن پر بمبی جا درانسانی رائے موال کا درجہ کی رائے کیوں ندہم دہم جا در دونول جا ہو کا احتمال کے میں موسکتی ۔ اس بن پر اس اختلا حث کے بارسے میں ہم اپنی دیا ندارا خرائے میں دومج تیں کہ اس کی نوعیت با سکل اس اختلا حذید ہیں ہے جمہی اختہادی شکہ میں دومج تیں کہ اس کی نوعیت با سکل اس اختلا حذید بھی ہے جمہی اختہادی شک

ادوسے میں کے بیٹی نظر میں مجہدی کے اجہا دکر میں دومروں کے اجہا در ترجیح دی جاسکتی سے اور گرائی کئی کو بھی ہم نہیں کہر سکتے، اسی طرح بہاں بھی واڈیل کی قریت اور مسعف کو دکھے کرتم موانا مودودی اور دومر سے علما در کے اجہا داشتیں باہمی ترجیح سے کام سے سکتے ہیں گر گرائی کسی کو بھی نہیں کہر سکتے۔ رہے اخراضات توب دونوں اجبہا داشت پر وار دیہوسکتے ہیں اور کوئی بھی ایجہا داحتراضات کے درود سے محقوظ نہیں سے۔

بهارے نزدیک مولانا مودودی کا اجتہا دزیادہ قابی ترجیج ہے کیؤکہ وہ
ایک طرف معفول اور اصول تربعیت کے ساتھ زیادہ موانق ہے۔ اور دومری طن
اس کی پشت پر توی اور معنوط والا لی بھی ہیں۔ ذیل بی ہم جاہتے ہیں کہ اصلالہ
کی حقیقت واضح کریں بھراس کے متعلق مولانا نے جوجاب دیا ہے اسے بیشنگری۔
بھری دیجیں کہ مولانا نے جن نکات پر انیا جواب بنی قرار دیا ہے وہ معفول اور
اصول تربی بی کرمولانا نے جن نکات پر انیا جواب بنی قرار دیا ہے وہ معفول اور
اصول تربی کی مولانا نے جن نکات پر انیا جواب بنی قرار دیا ہے وہ معفول اور
اصول تربی کی مولانا ہے موانق بھی ہیں باکر نہیں۔ اور ہم اس جواب کو میچے اور جہ ان موال مولی تربی کی مول مولی ہوں کے درہے ہیں ہولیا تربیح کیوں مجھ دہے ہیں ؟

تعتربول بواکرایک صاحب نے بہا وہوریں دو تحالحبی توآم اڑکوں کے نکام کے بار مثان جیل ہیں ایک سوالی جیجا اور موالی ایسے یہ استدعاکی کراس کا جواب جب بمنون فرائیں۔ چانچہ وہ نکھتے ہیں ۔ اور موالی ایسے یہ استدعاکی کراس کا جواب جب بمنون فرائیں۔ خانچہ وہ نکھتے ہیں ۔ مسوالی جمنوں فرائیں ، مندر جرفز کی مطور بغرض جواب ارسال ہیں بمبی ملاقاتی کے فرائیں ، مندر جرفز کی مطور بغرض جواب ارسال ہیں بمبی ملاقاتی کے فرائیں ،

ده بها دلمپری دد نوام اگری مخدالمیمی بیخی جی وقت ده بدا هر کمی تو ای که کنده مع به تم که طبی که تم کک آبس می تجریب بوک نیخ اد کمیسی طرح سے ای کو جدا نہیں کیا جاسکنا تھا۔ اپنی پیوائش سے اب جوان مہر نے تک وہ ایک ساتھ جاتی بجر تی ہیں۔ ان کو بھوک ایک ہی وفت میں مگئی ہے۔ بیٹنا ب، باخانہ کی حاصت ایک ہی وقت ہوتی ہے۔ خاکی ایک ایک میں سے کسی ایک کو کی عارضہ لائتی مرو تو دو میری بھی می مرض میں متبیکا ہوجاتی ہے۔

سوال برہے کہ ان کا نکاح ایک مردسے ہوں کتا ہے یا نہیں ؟

نیزاگر دونوں بیک ونت ایک مرد کے نکاح بین آسکتی ہیں تواس
سے پیے ترعی دہیل کیا ہے ؟ مقامی علما دنہ توابی مردسے نکاح کی
اجازت دیتے ہیں اور نہ دوسے - ایک مردسے ای وونوں کا تکاح
قرآن کی اس آست کی روسے درست نہیں جس میں تبایا گیا ہے کہ دو
منتی بہنوں کو ایک مرد بیک وقت اپنے نکاح میں جمع نہیں کرسکتا۔
وادہ تجمعوا بین الاخذین - الآب

اس کلم کی بنیا دنبا کراگر دوم دول کے نکاح بیں ان ودیمخولمیم عور توں کو دیدیا میاست تومند درخ، ذیل مفاسدا ور دشوا دیاں ایسی ہیں جن کود کھے کرعلا دنے سکونت اختیا رکھا ہے۔ دور اس مایت کہ کا ضافت سیرکہ ایک عدوان مشکوہ فافر دہوی ک

دا، اس باش کی کیاضانت سے کہ ایک مردابنی مشکوحرنا مزوہبری کس می اینے مستفی نعلقات کومحد ودکرسکے گا۔اور دوسری متعدالحجیم عورت سے جواس کے نکاح میں نہیں ہے۔ نعرض ندکرسے گا۔ دما، بردو مری عورت جوابئ بہن سے متعدالحبر ہونے کے ساتھ متعدالم زائے مجی ہے ، ندجی نعلیٰ کے ذہنت میں اثریذ ہوگی ؟

ده، دوم دول سے الیانکاع جی میں دونوں عرفی تعلقات کے دفعت منا ترہوتی ہوں ،ان کی حیامجروع ہوتی ہو ۔ ان میں رقبیانہ خوا پیدا ہوتے ہوں کیانکاع کی اس روح کے منا فی نہیں ہے جس میں تبایا محیا ہے وجعل بینکو صوری ویرحد تہ دروم)۔ وجعل مناها نوجھالی کی المها۔ داوات )

ربی نکاح کا ایک برامنعسدافزاتش نسل اور والدین اورمولویی شفقت بی ہے۔ دومردوں کا بہ نکاع اس تعلق پرکلہا ڈاجلا کہے۔ اور بھی مفاسد ہیں جن کے بیان کونظرا نداز کیا با آہے۔ براہ کرم : شریعیت کی روشنی ہیں اس سوال کومل بھے آگہ تذخرب دُور ہجو۔ اوران عوزولے والدین ان کا نکاح کرسکیں اوراس نتنہ کا سترباب ہوج جوان ہونے کے بعدان کولاخی ہوسکتا ہے یہ انہیٰ بہان کے سائل کا سوال تھا۔ ذیل ہیں مولانا مودودی کا جواب ملاحظر ذبائی

## مولانامودودي كاجواب

د اِن دو توآم لڑکیوں کے معالمہ میں جا رصورتی جمکن ہیں۔ایک ہے۔ کہ دونوں کا تکاح دوا گگستخصوں سے کیا جاستے۔ دومسری میرکران بیں سے میں ایک کا نکاح ایک نیفس سے کیا جلٹے اور ودسری محروم کھی جا۔ نیسری برکہ دونوں کا نکاح اکیب بی نیفس سے کردیا جائے۔ جوتھی برکہ دونوں بہیشہ نکاح سے محروم رہیں۔

ان بی سے بہلی دوصور تیں توالیہ صریح نامائز ،غیر معقول اور قالی عمل بیں کہ ان کے خلاف کسی استدلال کی حاجت نہیں ہے۔ اب رہ جاتی بیں آخری دوصور نیں ، بید دونوں فالی عمل بیں گر ایک صورت کے منعلی منعلی منا ہے گئے بیں کہ بید چونکہ جمع بین الائن تین کی صورت ہے جسے فرآن سے عربی طور پرجوام فرار دباہے اس بیے لامحالہ آخری صورت پرسی عمل کرنا ہوگا۔

بظاہر علمامی بربات میں معلوم ہوتی ہے کیونکہ دونوں لڑکیاں اورام ہنیں ہیں اور وان کا بریح معلوم ہوتی ہے کیونکہ دو بہنوں کو بیک وفت نکاح میں مجھ کرنا حرام ہے ۔ لیکن اس پر دوسوالات پیدا ہونے ہیں ۔ وان کیا بریکا منہیں ہے کہ ان لڑکیوں کو دائی فر دیوجور کیا ہم اور برہمیشہ کے لیے فکاح سے محروم دہیں ؟ دان اور کیا قرآن کا بریکم دائی اس مغموص اور نا درجورت عال کے بیے ہے جس میں یہ دونوں لوکیاں اس مغموص اور نا درجورت عال کے بیے ہے جس میں یہ دونوں لوکیاں برائشی طور پر مبدلا ہیں ؟ دیران الی بیہ ہے کہ انٹر تفالی کا برفران ای منہوں مالت کے بیے ہے جس بیں ہر ہران کا دیم دائی کا برفران ای منہوں مالت کے بیے ہے جس بیں ہر ہران کا دیم دائل کا برفران ای منہوں کا دیم دائلگ ایک ہو ۔ اور دو ایک شخص کے جمع کی نے سے ہی بیک توت کا دیم دائلگ ایک ہو ۔ اور دو ایک شخص کے جمع کی نے سے ہی بیک توت کا دیم دائلگ ایک ہو ۔ اور دو ایک شخص کے جمع کی نے سے ہی بیک توت

التدتعانى كاقاعده بيسيدكروه عام حالات كديدا كام بيان كراب أومخصوص ، ثنا ذويادرا لوقوع بإعميرالوقوع حالات كوهيوروتيا سيدليس طرح كع حالات سع الحرما بقد ميش آماسة توتفقد كا تعاضا يرسيد كما حكم كوأن يرج ں كا توں جيباں كرنے سے بجلستے صورت حكم كوھم وركر مغصدهم كومن سب طرنغير شعد يؤرا كيا مبلسق إس كى نظيريه سے کرنداری ہے ؛ نفا مکرم کا دوزسے کے سیے برحکم ویلہ ہے کہ طلوع نجر کے ماتھ اس کوشروع کیا جائے۔ اور است کا آغاز ہوتے ہی افعار كما كاست - وكلوا والتوبواحتى ينبين لكعرا لحنيط الابيض من الحنط الاسود من الفير تنعما تموا الصبام الى الليل \_ يرمكم زمن ك اس حقد اوران علاقول كم مليد سيرجن ميں رات و كاالت يعبروببس مكنول كاندريدا بولي ادوكم كواس شكل بیان کینے کی وجہ یہ ہے کرزمین کی آبادی کا بیشتر محتدان ہی علافوں میں رمینا ہے ۔اب ایک شخص بخت علی کرسے گا اگراس علم کوان بختوں حالات پرجوں کا توں حسیاں کردنگا جوقطیب شابی کے فرمیب علا و<sup>ں</sup> میں بائے مبات میں بہاں رات اور دن کا طول کئی کئی مہینوں تک ممتدم وما آسے۔ ایسے علاقوں کے میے ہیکہنا کہ وہاں بھی طلوع فجرکے ساتقروزہ نروع کا جائے اور راشت ہنے ریھولا جائے ، یا ہے کہ وإلى سرسے سے دوزہ دکھامی نہ مباستے کسی طرح مسیح نہ ہوگا ۔نفقہ كاتفاضابه ب كرايع مقامات يرصورت حكم كرجيور كركم كانشار

كمسى تنامسيده مورنت سعه يؤراكيا جاستة يمثثكا يبركه روزول كحديجه ابساء اوفات مقرر كرسيه حايش جزين كى بيتراما وى ك اوفات صوم سے طقیملے ہوں۔ہی صورت میرے نزدیک ان وولٹکیوں معالمه بم بهي اختيار كرني حابيه يون كي حبم أبس بن طيست بروش ي ان كانكاح دوالگ شخصوں سے كرنے يا مرسے سے نكاح ہى نہ كرنے كيتجونزي غلطهن بهونا يرحابهي كرات تجمعوا ببين الاختبين کے ظاہر کو محدد کرحرمت اس کے ختا کو توراکیا جائے۔ حكم كاخشا ببهد كرووببنول كوسوكايك كى زفا بست بيں عبّال كرنے سے رمبز کیا جائے یہاں ج کرائیں صورت درسیش ہے کہ دونوں کا تکاح یا توابیب می تخص سے ہوسکتا ہے۔ یا تھرکسی سے بہیں ہوسکتا ہے۔ اس بیے برفیصلہ انہی ووہبنوں پرجیوٹر دیاجائے کرایا وہ بیک وقیت ا کمت خف کے مکام بی جانے ہر راصی ہیں یا وائی تجرو کو ترجع دی ہیں۔ اگروه پیچمعودت کوخود فیولی کریں نوان کا نکاح کمی البینتخس سے کر دیاجاتے جوانیس سند کرے۔ اور اگروہ دوسری معورت کوئی ترجیح دیں نوعیراس علم کی ومہ داری سے ہم بھی بری ہیں اورخدا کا قانون بھی ہ وتربیمان القرآن ج ۱۲۰ عدویا-نوپر ۱۹۵۹ نش

ببہے وہ جواب ج موانا مودُودی نے ندکورالعبدرسوال کومل کرنے کے ہیے۔ مثان جبل سے کھے کہھیجا تھا اور جس کو آج بعیض مفا دہرہست ا ورلیڈ دطیع صزات علط نگ اور منے نشدہ صوریت میں عوام اور نوامس کے معامنے مطلب براری کے ہے پیش کرتے بین تاکہ مولانا مودودی سے توگ تنفر بوجائیں اوران کے متعلق سا وہ لمیے مسلمان میں شدید بین مجملان ہیں۔ واقی راستے

اس جاب کے رسے میں بیاری واتی رائے یہ ہے کوغیر تنصیبانہ ذمنیت سے حبوسة حق كے بھے اگر مولانا مودودی كے اس جاب برغوركيا جائے توزيا دوسے زياده اس كي مخالفنت بس جو مجيركها جاسكة ابيت وه حروث بدسيت كدموالنا كابراجتها و صیح نہیں ہے۔ اور میں نہونے سے میے براور میروج یات ہیں ۔۔۔ میکن ایک خدا ترس اورخی میندعا کم مجی میر کینے کی جرائت نہیں کرشکنا کہ مولا ناکا بہ جواب گراہی، یا دیدہ دانستہ فرآنی حکم کی تحریب ہے کیونکہ اجہا دی مسائل ،تعبرنصوش ا ورا حكام تنرع ك انطبان بي اگرچه برعالم دومرسه عالم ك اجتباداد على راستے سے اضافات کرمکتاہے مگرصرحت اختلاف داستے کی وجہ سے کسی کو گڑاہ یا محرّفت قرآن نہیں کہدسکتا ۔ بیران لوگوں کا کام سیسے جن سے دل نوعبِ خدا وندی سے بإنكل خالى اوراً نوت كى جوابدى كے احداس سے كمبرخافل ہونيكے مہوں ، گرخی فيندا ورخدا ترس علاء مبركز برجرة تنهب كرسكة كرمجروا ختلامت راست كى نببا دير دوسروں کو گراہ یا محروب فراً ن قرار دیں ۔ پاکسی کو برنام کرنے کے لیے وافعات كوغلط رنك اورمسخ نتده معودت بين سيتي كري

جرمعنرات اسلام کے قانون ازدواج سے وانعت ہیں اوراحکام ترعیے ونطبا ق کے مزاقع بچانے بس بجی بعبہ رت رکھتے ہیں ،ان سے بے مولانا کا بہ جاب اگرچہ جنیدا کمنی تبعیرے کا تماج نہیں ہے ۔ تاہم مزید توضیح کی غرض سے لوگوں کے شبهات دورکرنے کے ایک کے مسطور میں اس جواب برخی نفرانتھرہ میں گئے۔ ما آ ہے تاکہ لوگوں پر جواب کی تقبیقت بھی واضح ہوجائے اور علط پر وہیگنڈوں مجی مثنا تر نہ مہوں۔

تبصرہ

زام مخدالحبم المکیوں کے نکاح کے بارسے بیں مولا ناکا بہ جواب وہ براب

برے کھتوں پر بہنی ہے ، نا وفقیکہ ان دو کھتوں کی صحت وفسا ومعلوم نہو ہو کہ برا کی محت وفسا ومعلوم نہو کے کہ برا کی محت یا فسا ومعلوم نہیں ہوسکتا ۔ اس ہے ذیل میں ان وذکھتوں کی محقہ تا کہ محت یا خلطہ کی حاتی ہے ۔ اس سے خود مجو دیر واضح ہو حاسے گاکہ جواب مسیمے ہے یا خلطہ کی حاتی ہے ۔ اس سے خود مجو دیر واضح ہو حاسے گاکہ جواب مسیمے ہے یا خلطہ کی محت یا خلطہ کی حاتی ہو۔ اس سے خود مجو دیر واضح ہو حاسے گاکہ جواب مسیمے ہے یا خلطہ کی محت اقدالی کے محت اقدالی کی محت کی محت اقدالی کی محت کی مح

نگلتهٔ ووم دوسرائکتریب کر: ان تجمعوابین الاختین کا قرافی کم اگریسی بردو عام ہے گراس کامحل وہ دوبہنیں ہیں جر وجودیں ایک دوسرے سے انگ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ دہ عام کنیرۃ الوقوع حالات اور وات کے بیے احکام بیان کراہے ۔ اور ثنا ذو نا در حالات کو چھوڑ دیا ہے ۔ چوک موسے مقدالجیم المحکوں کا وا تعربی ایک نا در وا تعربے۔ اس بے قاعدے کی وہ بیر ذرا فی مکم کامحل نہیں بونا جا ہیں۔ اور زقران کا عام حکم اس وا تعربی نظیمی کے اور زقران کا عام حکم اس وا تعربی نظیمی بر دو نکتے بیں جن پر جواب کی بنیا در کمی گئی ہے۔ ذیل بیں ہم جاہتے ہیں کوائ والو کی مختصراً تنشری کریں تاکہ میہ وامنح ہوجائے کہ ان بیں سے کوئی ایک نکتہ بھی ایسا نہیں ہے جزئر عی اصبولوں کے خلاف با ان کے ساتھ متعمادم ہو۔ محن نہ اقول کی تستیری

يراكيب تم امرا ورنا قابل انكار ضيفت ب كرد اسلام كي نظر من تشريع الكاح كى غومن وغايبت ووبرسه بهبت سے اغوامن ومنعاصد كے ساتھ مفاظت ا خلاق ہی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام کی اصطلاح میں نکاح کے بیے دوہرے بہتست ناموں كے ساتھ اكب ام احصان كابھى نجويز كاكيا ہے جس ميں براشعار بايا جانا بيركه مردا ورعودت وونول كمصيب نكاح أكب اخلافي فلعدا ورحصا رسيحين مي ره کرمیاں بیوی دونوں اسپنے اخلاق کی حفاظیت کرسکتے ہیں۔اس غرض اوراہم مغعد كير حصول كريد اسلام نے بلاكسى اشتنا دركے نمام عورتوں كو برخی وہا ہے کہ وہ اپنے بیے بطور خود یا ان سے بیے ان کے اولیا دحیں طریقیہ سے بھی ممکن مہر نكاح كاجأئز انتظام كرب -اسخى سے اسلام نے كسى عورت كو يعى محروم نہيں كيا سبے۔ اور نرکسی کومنتشن قرار دیا ہے۔ اور طاہر سے کہ تو آم متحدالحیم لڑکیاں ہی د *دمری عوزنو*ں کی طرح حفاظسنہ اخلاق سے اس فانوتی حق کی سنتی ہیں ۔ کیونکہ نترعی نفطهٔ متکا وسیرس طرح وومری عورنوں کے اخلاق کی حفاظیت مزوری سبت تاكدا سلامى معاشرهمنفى بداخلاقى كمصحبلك انرانت سيعمفوظ دسبت اسى طرح توامم تتحدالمبم لؤكبوں كے اخلاق كى صفاظست بھى معاشرہ كوباك دیکھنے کے بیے حزوری ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام کے قوانین از دواج اوراحکام مکاح

بین اولیا دکوصاف طور بر بربرایت کا گئی ہے کہ تم بین سے جو کھی مرد وعورت شادی شدہ نہ بہوں وہ جس طریقہ سے بھی ممکن ہو۔ نکاح کا جا نزائنظام کریں -اوران فران بین کمی عورت کو اس کم سے مسئنگی نہیں کیا گیا ہے -ادشا دباری تعالی ہے : کا نیکٹو اللّا کا بی مِنسکھ کر والصّالِح بینی صفت عِباد کھر والماء کھر

و تم میں سے جربے شوم عورتیں یا غیرشادی شدہ مرد ہوں ، ایک ملام اور اور تقیاں ہوں ، ان سب کے لیے نکاح کا انتظام کرو۔
اس آبیت کے افغا ظریرجب غور کیا جا آب تر ایا ئی کے عوم میں وہ تمام عورتیں وافعال ہی ہو بے شوہر مہوں نحواہ وہ تو آم متحد الجسم مہوں یا وہ عورتیں ہرں جروج و میں کہ سے الگ ہوں ۔ اور جب ایا ہی کے عوم میں یہ تمام عورتین وافعال ہوگا ایک تروست قرام متحد الیسی کے عوم میں یہ دو سری جدافی کی قرام تعدارت میں وافعال ہوگا اول دو سری جدافی میں وافعال ہوگا اول دو سری جدافی میں وافعال ہوگا اول میں ترام اول ایک کے خوا میں کا اول اور ایک کے خوا میں دافعال ہوگا اول میں دافعال ہوگا کے متعدارت ایست ہوں گ

اب المعرى أبت فَلَا تَعْضِلُوهُنَ اَنَ يَنْكُنُ اَذُواجُهُنَ إِذَا ثَمَاضُوا بَلْبَهُمُ اللهِ وَ الله الله وَ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ

و مردا ورعورتی حب آنس مین نکاح کرند پررامنی مهون توتم

انہیں تکا مے کرنے سے مزرد کو یم یں سے جوالتداور دیم آخرت پرائمان رکھنا ہو، آسے اس کی تعیمت کی ماتی ہے کہ تہارے ہے عمدہ اور باکنرہ طرز عمل ہی ہے یعنیفنٹ مال منداکو معلوم ہے یہ ہیں اس کا علم ہیں ہے "

اند صنور نے عور قوں کے حق نکاح سے متعلق حفرت علی کو ایک وحیّیت فرائی معنی کو ایک وحیّیت فرائی منظم بر وفنت کرنا گائی ۔ ارتبا د فرانے کا مفصد بہتھا کہ ان کے سیے نکاح کا انتظام بر وفنت کرنا گائی ۔ ارتبا د فرانے کا مفصد بہتھا کہ ان کے سیے نکاح کا انتظام بر وفنت کرنا گائی ۔ خفلت اور بے بروائی سے کام مینیا اس بار سے بیں انتہا ئی خطر ناک تا بہت بوگا۔ اس بیے تم ان کے نکاح سے بارسے بیں قال مٹول مذکر و برنرا بینے وفنت سے اسے

اس مدیث بیں الاتم کے عمر میں برقوام متحدالجسم الوکیاں بھی داخل ہیں تو حب طرح دومری عام عرزیں اس مدیث کی روسے فالونی طور پر بینی رطنی ہیں کہ ان کے اولیا وارمر رہیست برقات ان کے لیے نکاح کا انتظام کریں اسٹام بہ توام متحدالجسم الیکیاں بھی بہتی رکھتی ہیں کہ ان کے بسے بھی تکاح کا انتظام برقت کیا جائے۔ ان سے اس متی کوملی کرنے ہیں کہ ان کے بسے بھی تکاح کا انتظام برقت کیا جائے۔ ان سے اس متی کوملی کرنے ہیں کہ ان کے بسے کوئی شرعی ولیل ابھی کے نہیں مل

بهرمال دان دعدیث کی مندرم بالا تعربات سے بہات صاف طود پرواضی بیران رائی دو مری عام عورتوں کی طرح نکاح کرنے کائی دھی دو مری عام عورتوں کی طرح نکاح کرنے کائی دھی ہے۔ اورکو ٹی معقول وجہ البی نہیں ہے جس کی روسے ان کو پہیشہ کے لیے تی نکاح سے عوروم کی جائے۔ اب اگریم ان کو دائمی نجرو پرمجور کریں اور کلمینٹہ تی نکاح سے انہیں محروم رکھ بن ترب ایک طوف ان پرظلم ہوگا اور عود مری طرف خدائی قانون پراغتراض کا مرجب بینے گا۔

بحدثه وم کی نشریج محدثه وم میں ان تجمعوا بین الاحتیاب کے مکم سے ان توام المرکیموں کے

خروج كا وعوى چزكراس بنبا دېركيا كياب كرم الله تعالى كا قاعده يسب كروه عام حالات سكے سيسے استكام بان كرا ہے۔ اورشا ذوا درا او فوع حالات كر حيور ديا جے "اس بیے صروری معلوم موقا ہے کہ پہلے اس نیبادی فاعدے کی نشریج کی جائے كرآيا يبكهنا صبح يحمي سب يانهبي كه فرآني اسكام عموى طور برعام كنرة الوفوع حالا كصيفهم وتته بمي اورثنا ذونا درا توقع حالات ان سيمتنتني بوسته بن إوركما عام الحكام وأني سيدنا ورالوتوع ما لات ك انتفنام كابداصول خود فرأن في ليم كمياس يانهين واورا برن علائت ننرنعين اورفغهائد املام بيه اس كمنغل ا پنا نقطهٔ نظر کما بین کماسی به بین دمنروری اموری بن پرویل کی معلود مین مث کی جاتی ہے۔ اس سے خود کچو و پیات واضح ہوجائے گی کہ ان پیجے معدا بين الاختين كم فرا في حكم سه ال قدام متعداليم المكيون كا تروج جندال

قرآتی احکام اوراستناء نرآن کریم کی تعلیمات میں غور کرنے سے یہ بات صاف طور پر معلیم ہم تی ہے کہ قرآنی احکام عام طور پر کشیرہ او نوع حالات کے بیے ہوئے ہیں اور نادر الوقوع حالات کے بیے احکام الگ ہم نے ہیں جس سے یہ تنیج افذی جاستے ہے کر بیٹنا فوفا درالوقوع حالات عام قرآنی احکام سے شنگی ہیں۔ اس کے بیے اگر چی مثالیں کبھرت ملتی ہیں تکر میاں ہم مرت دور ثنالیں میشیں کرنے پر اکتفا کر جیں۔

فرآن كريم بس صاحت اورم رمح طور بربه علم ويا كياست كرنمن حيزين فطعى

طور پر حوام بیں۔ ایک مردار جانور۔ دوسری رگوں کاخون اور نمیسری چنر ختر مرد۔ ارشا دریا فیسے:

محقومت عکنگرا کمینی والتک مردکی مرافر النی بردار با فرر خون اور حدر براگشت سب حرام کیسکتے ہیں " کمین اس کے باوجودیم و بھتے ہیں کربیعن نا درالوقوع حالات سے سابقہ بیش آنے پر بینکم معمول نہیں بکہ ان کے لیے اس کام الگ ہیں جہائی قرآن ہی نے برگرائش رکھ جھوڑی ہے کہ اصفار ای حالت میں برتمام حرام چیزی بقدر منر درت استعال کی جا تھی ہیں ۔ اور شریعیت کی رویسے اس میں کوئی فیاحت نہیں ہے ۔ ارشا و خدا و ندی ہے ،

مُنَّ اصْطُرَّغَ لُرَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا اِنْهَ عَلَیْ را الیقره: ۱۵۳۱ مع جُرِی صَالیکه مع جُرِی صفاطر موکران اشیا مکا استعال کرسے ورا سمالیکه مرکزی کی نبت سے تباوز کریکیا ہوتواں مرکزی کی نبت سے تباوز کریکیا ہوتواں برکونی کن و حا مُرہیں ہے ؟

دوسرى عكرادندادسته:

فَنَنِ اصْطُرَّ فِي عَمْصَ يَرِعَا يُوصِيكَ إِنْ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الل

د المونتخص منظر بهوكر مختصدكى حالت بين ان چيزون كاستعال كرست ورآنخال نهم ورآنخان كاستعال كرست ورآنخال نهم و توالندنخشن كرست ورآنخال بهمونوالندنخشن والا ميروان سيم ي

ایب اورمگرمها مت طور براعلان کیا گیاست کر برجیزی اصنطرادی مالت بین حرام می نہیں۔ سیری موجہ سرورو دیں برید در رہ ور سیری و بھی دجی و

وَقِلْ فَصِلَ مَكُمْرُهَا حَرَّمَ عَكَيْكُمُ الْأَهَا اصْطَوْرِهُمُ الله

( الانعام : 119)

مراقدنے تہیں تغصیل سے وہ چیزیں نبائی ہیں جوتم رہر حالت میں حام کی تکی ہیں بجز حالت اصلا ایک کہ اس میں یہ چیزیں رسے مصحرام می تہیں ہیں "

به آیات صاحت بیلایی بی که عام احکام فرآنبه سے معین نثاؤ وا والوس حالات مستنی بوسکتے بیں اور برکستی صروری امزیس ہے کہ عام کنیرۃ الوقوع حالات کے بیے جواسکام مفرر کیے گئے میوں وہ شاؤ وہا لوقوع حالات کے

لیےاحکام ہوں۔ مثنا

مثال ووم

ای طرح فرآن کریم نے عام حالات بیں نزگرسکے بارسے بیں برحکم ویا ہے کریڈ فطعی حرام اور نا قابل معانی جرم ہے۔ اس سے نمام مما بقداعمال تبطراور ضائع بروجاتے ہیں۔ ارشاد رتا تی ہے:۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُاكَ ثَيَّتُ وَكَ يَ يَعُورُاكَ ثَيَّتُ وَكَ يَعُ مِ وَكَغِيفِرُ مَا دُونَ فَا لِكَ رِلْمَكُ تَيْنَا وَمُ وَالشَاءِ: ١١١)

مدانشرتعالی شرک کومعامن نہیں کرتا اوراس کے اسوا تمام گناہ سیسے جاہدے معامن کروتیا ہے ؟

وَمَنْ تَبْشِرِكَ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَيْدَ . وَلِمَا مُوهِ : ١٤)

ریس نے انڈ کے ساتھ کسی کو ترکیب بنا ایا عالی پر حوام کردی نے ختن "

آنفرت مسل الله عليه وسلم تريمى فرايا بسكه مومن كري نزلكا النكاب ما زنهي الرحيا النكاب ما زنهي الرحيا الرتاوي ما لانت سده وجارم والمريز الرسد والمريز المرسد والمريز المرسد والمريز المرسد والمريز المرسد والمريز المرسد والمريز المرسد والمريز المرسل والمريز المرابط المرسى جزر وشرك المروز المرجز المرابطة

يا آگ بين دا لاجاست "

اب ایک مملاشی می جندیت سے جب ان آبات پرغور کیا جا آہے۔ تر یہ خفیقت مہرانسان پر منکشفت ہوجاتی ہے کہ فران کریم نے بھی خود ہراصول نسیم کیاہے کہ جام اور مطلق احکام ہیں برصروری نہیں ہے کہ وہ شاؤا در نا در الوقع حالات سکے بیے بھی احکام ہوں ۔ بلکہ ہوسمت ہے کہ ان کے بیے احکام القصاع حالات سے بیے بھی احکام ہوں ۔ بلکہ ہوسمت ہے کہ ان کے بیے احکام الگ بہوں ، ورم مردارجا فورا ورخ نزر روغیرہ می آب حالیت اضطرار بین احلال استعال مائز ہوتا۔

فقبهاء سنطجى بيراصول تسليمكاس

اس کے بعد میں ہے و کھینا ہے کہ اسلامی تربعیت کے اہرین علاء اور تھیا م کا تفطہ نظر اس بارے میں کہاہے۔ آیا انہوں نے بھی یہ اصوا تسلیم کیا ہے یا نہیں ؟ اس کے بیے جب ہم ان کی تصانبیت کی طوت رج ع کرتے ہیں تو ان میں ہمیا آن کے ایسے اقوال طبتے ہیں جن سے واضح طور پر اس بات کا نبوت مل ہے کہ علائے شریعیت اور فقہاء نے بھی یہ اصرا آسلیم کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ذیل میں دوائے بمین کرتے ہیں جس سے اس معاملہ ہیں فقہاء کا نقطہ تنظر واضح ہوسکتا ہے : مثال اقول : پانچ نمازیں اور اہلی بلغار

قرآن وحدیث دونول اس بات برناطی اور با بهدگرمنفی بی کرنام ابل اسلام بردو مرست فرانس کے ساتھ وان راست بی بانچ نمازی می فرض ہیں۔ ان کی فرمندیت ملاست تنربویت کی نظروں بیں اننی قطعی اور نقینی ہے کہ اس سے انکار کرنے والوں کے حق میں بوری احمت کا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے میں بوری احمت کا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے

وارسے فادج بی اور ایک منطب کے بی ایسے لوگ مومن نہیں روسکتے۔
اجمع المسلمون علی ان کل من وجبت علیہ صلاق من المکلفین تو تذکھا جاحد الوجوبها کفور دفایر ترج برایہ تے اس ۱۲۱ - میزان الاشعرانی جاملکا، رزین کی در نفذ تو محاتما کی دور نداون عدی کار مخد میں

بإخ نما زوں کی اس فرشیت کا تعلی کسی خاص مصلیم زبین ، یا کسی محفعوص المليم كم منافق نبيس بيد بكرتمام روشة زمين كم باشندول سے سبے۔ قرآن كم بس سارس معلى زن كورعام مكرب كرسكا فيطواعكى الصكوات والمعتلوة الوُسُطىٰ "نام نمازون كى محافظت كرو، خامىكر درميا فى نمازكى ي اس عام مكم كاتشرع صنورت يرك فرماتى بيغ بخس صلوات فحالميوم والمليلة افتوضع بالله على لعباد « التُّدَتُعالَىٰ نَهِ لِينَ تَمَام بَدُول بِرِون لأسْبَعِي بِإِنْ ثَمَا زِين وْصَ كَ بِي " فَعَهَا أُمِسَالُم مى لينے فيصلوں كى بنيا دھنوڑكى اس تشريح بردھى ہے شيخ ابن بھام صفى كہتے ہي كوليلة الإسراءيس بربائخ نمازي تمام وشئة دمين كم باشندون يرفون بح في بي اوركسي خاص قليم ساته به محرفضوس نبس بدرنه السي سي كما ما ملك با شندكا امتنا وكيا كيا بدي أي والم فرمن الله الصلوات خسابعدما امراولا بخمسين ليلة إلاس اوثم استقرالامرعلى والك الخمس شرحا عاما لاعل الآفاق لاتعبيل فيديين

د شب معراج میں پہلے بھائی خاریں فوض ہونی تھیں۔اس کے بعداللہ تعالیٰ نے تخفیصت فراکر ہائچ کردیں۔اور تمام دھے زمین کے باشدوں کے بیے بیائی خانیں عام تر دھیت قراریائی۔اس میں دکسی خاص اقلیم کی تنصیص ہے اور

فعلووقيطو- ونتحال*قدير بجاله شامي عامسيهم*)

مزمین کے باشندوں کے درمیان کوئی فرق ہے " كين اس ك با وجويم ويحقة بن كراس نطون حكم ا وقطعي فسيسل بسي لبن لنديا رعلام ابيضاس جبهادى ببايركم نمازول كى فرمنيت كاتعلق ابين اوقات كرم اتدب جوال كركي اسياب بمن توجيال اسياب زميول وبإل نما زهي فرض نبس يعبض خاص أقاليم كرياشنول كواس مكم سيمشتني قرار ويلبيدا ويصاحت طورران كيتى مين ميذفتوي وياسيركران ريعني ن زیں فرمن نہیں ہیں بین بچے مشہورمعرکہ الاکا مسکلہ ہیں برابی بیناربرعشاء کی تما زفرم ہے يانبين المام تقالي وتزالله كاندبب نقباء في بربان كاست كران برام موصوت ك نزديك عشاء كى نماز فرض بين سب امام مس الائم صلوانى رحمة الله عليه كرم يديدام المقالى رح الدعليه كم عما لعن تص كربعدين وهجي الم بقال كريمنوابن كمية ، كابل عبغارم يعشاء كي نماز فرص نہیں ہے بھیران دونوں اماموں کے ممینواا ورمجی ٹرسے ٹرسے علماء کیں ثما می جا ص ۱۳۳۹ نوخ القدير واوركبيري وفيره كنتب فقدين اس كي مكاتفعيل موج د سير ، جن

صزات کاجی چاہیے و بال دیمیوئیں۔

اب آپ ہی بنائیں کا الم بغا رہے تی ہیں ام بقائی اورا امیمی الا کرموائی فخیر السائے میں الا کرموائی فخیر علارتے جو بیفتوی دیاہے کہ اُن رِعشاء کی نما زفون نہیں ہے ، بیعام می قرآئی سے ناور الوقوع حالات کا ایک قسم کا استثناد نہیں ہے ؟ اگر ہے تو ان بڑی کا کہ فقہار زیجی ہے اصوا تسدیم کیا ہے کہ عمری احکام فرائی حام کشیرة الوقوع حالات کے ہے ہو کہ کام کشیرة الوقوع حالات کے ہے ہو کہ کہ اسکا ما ورفع ہا کہ اسکا ما اورفع ہا کہ کا مشاہ دیا ہے۔

ہے اورفہ فسق ، ملکہ برعلی ما ورفع ہا کہ کا شیرة الوقوع میں ہے۔

مثنال وقع ۔ فاقع العلم و رہن اور مشاہ نما ز

و هون وهی بهیون مستی اور مدین بین اس کا ذکر حضور کے اس ارشاد میں کیا گیاہ ہے : مفتل الصلٰی الطعور ہے اور الانفتل صلٰوۃ بغیر طعورہ طہارت الطعور ہے نمازی نمی طہارت اور کی کیزگی ہے "اور الانفتل صلٰوۃ بغیر طعورہ طہارت کے بغیر کوئی نماز مقبول اور درست نہیں ہے "

کین اس کے با وج دیم دیمتے ہیں کہ فقہا گرنے بعض اسی صورتوں ہیں جوکشرہ افتاع مہیں اس کے با وج دیم دیمتے ہیں کہ فقہا گرنے بعض اسی صورتوں ہیں جوکشرہ افتاع مہیں بلکہ نا درا توقوع ہیں، قرآن وحدیث کے اس تنفقہ ضیعلہ کے خلاف طہارت سمے بغیر بجی نماز بڑھنے کی اجازت دی ہے جس سے بدبات صاف طور پڑ ابت ہم تی ہے کہ فقہا و تے بھی برا مام کشیرۃ الوقوع حالات کے بھی مورت بیں ۔اورشا ذونا درا توقوع حالات کے بیے ہوسکتا ہے کہ اسحام الگ ہموں نیل میں بھی وہ صورتین دکر کرتے بیں جن میں فقہا دنے طہارت کے بغیرنما زیڑھنے کی اجازت دی ہے۔ در فینا درج اص ۲۳۲ میں فاقعہ دی ہے۔ در فینا درج اص ۲۳۲ میں فاقعہ

انطهورین کے متعلق بیمسئلہ بھراصت ڈکرکیا گیا ہیے: فاقلالطہورین کی پہلی مشتم

والمحصوبه فاقدالطهودين بان حبس في مكان يجبس ولاعبكنه إخراج نزاب مطهروكذا العاجزعنها لمرض بؤخرها عندة وفالأيتشد بالمصلبي وجوكا فبركع وليجبدان وحيدمكاناكيا بساء والابؤمى إباءتم ببيد مربقتى والمدصح وجعا " جوشف كمى نا يك يمكان ميں بندكيا گيا مواور پاک مي اس كونېيں مل مي بود امي طرح ده بجاراً دی جربیاری کی وجہسے وصنوعا درتیم د وفول پرتا وزمین رہا ہو، دونوں فاقدالطبورین ہیں۔ یہ رونوں تخول مام صاصبے کے نزدیکے فارکوموفوکسی اوصاحبين كمفزوكم مازين ساتدنشترى فومن سداونا فازرم مسك حكه مله فرركوح اور مجده مي كرين كرا ورنه مع تواثناره يراكم فأكري كريم نا ژکا عاده کریں گئے۔ اس پر فتولی بیدا واس کی طرمت مام مساتھ ہے روح می کیا ہے به فا قدانطهورین کی ایک تسم موکئی معاجدین کے نزدیک اس کونرم كى طبادت كے بغیرنماز در مصنے كى ا مازت مل كئے۔ اور اس كے ذمتر برقازم كرديا مخياكه دكورح اودمجدس برقدرت نهبوتوانثاره سع نماز فيصف براكمتغا مكرب فا قدانطهورین کی دوسری سم

فا قدانطہ دین کی دوسری تسم ایسی بھی ہے جس کوفقہاء نے برفسم کی ہار سکے بغیر نماز بڑھنے کی اما زت بھی دی ہے۔ اور اس پربعد میں فضار بھی لازم نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر ذیل کی عبارت میں کیا گیا ہے :۔

متغطوع الرجلين والبيان اذاكان في وجهد جراحة ليستى لعبوطعامة ولايتيم ولانعيد على الاصر درخاري الم ریمن خف کے مانے برکائے گئے ہوں۔ اور چیرہ زخمی ہو۔ وہ دہند اور تمیم دونوں کے بغیرماز بڑھ سکتاہے۔ اور فعل اصح کے مطابق اس برنماز کا اعادہ بھی واجب نہیں ہے "

یہاں آپ نے دکی*ےاکہ بٹرسم کی طہا رہت کے بغیرنما زٹربیھنے کی اجا زہشنجی* دی گئی۔ اوراعادہ بھی اس برانازم نہیں شنسسرار ویا گیا بیس سے معلوم ہو لکسے کھ ان کے نز دیکے ایسی نما زیننرعامضبرہے ئے بہ تفریحات اس بات برقطعی شہاد دینی میں کہ فقہا در نہ بھی بداصول تسلیم کما ہے کہ قرآن کریم کے عام اسکام کا افلیا نتا د اورنا ورا نوفوع ما لات بركونی مزوری امرنبس سے ملکه مردسکا سے کہ ہد نادرالوقوع حالات عام احكام فرآنى سيمتننى اوراحكام ان سحيليرالگنزو-اس کے بعد زرام منحد الحبیم لڑکیوں کے نکام کے منعلق ایسے جواب بم مولا مامورور نے جرائے بیش کی ہیںے اس سے دلائل کی بنا پر نواختلات کیا جا مکتاہے مگر اس كو كمراسي با ويده وانسته فرأن كے احكام كى خلاف مدندى نبين كہا جائے آ اب زیل میں درہ اغترامن میبنیں کیا جا تا ہے جونعین علی صلفوں کی طرمن سسے مولانا مروودى كم نركو إلصدرجواب برواردكما كياب يعراس كم حوايات وكركي بأمل أفسننسداض

مولانا مودودی کے ندکو الصدر جواب بربعض بزرگوں نے باغران کیاسیے کہ" مولانا مودودی کا برجواب کردہ بر نوام متحدالحبیم لڑکیاں بہک وقت ایک شخص کے نکاح میں اسکتی ہیں ، فرآن کریم کے حربے علم کے خلاف ہے ایس بیک وزن ایک شخص کے نکاح میں دو پہنوں کا جمع ہونا حرام معلوم ہوتا ہے نیبر اس بات براتمت کا اجماع می ہے کہ بیک وقت ایک شخص کے تکامی بی دوبہنوں کا جمع ہونا حوام ہے تو مولانا کا بہجواب اجماع امت کے نطعی فیصلہ کے بھی خلاف ہے اوراس کے معالقہ محکواریا ہے ۔ اپندا اس کوصیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا جکہ بہ جان بوجھ کر حکم قرآنی کی خلاف ورزی نیشتمل معلوم ہوتا ہے ۔ تین جوایات

اس اغراص کے جندجواب دستے جاسکتے ہیں جن میں سے پہلاجواب بیہے. جواب ا ول

ان تجمعو البين الاختين كريم كفلات ورزى جب لازم أيكى كريبيج يتابت كياجلت كرقرآن كايبحكم التقسم كمك نا درا لوقدع مالات اورافعا كوي نشائل مبعد اورية توأم تما يحيم لركيان ان يجمعوا يبن الاحتين ك حكم بم بفتنی طور برواضل بس - اسی طرح اجماع اتمینت کی بھی مخالفیت جب لازم آسٹ گی کربیلے قوی ولائل سے بہ نبوست ہم مہنجا یا جلستے کہ ما منی کے کسی تدوريس توأم منحدالحيم وككيون كمت مكاح كامعا لمكمبى است محدما حضييق كبا كياسي -الوراتست نه اس كم متعلق بالاجاع برفيصله كياسي كريدول ا کیسٹخص کے نکاح میں نہیں آسکتی ہیں۔ حالانکہ ابھی نکسے قری ولائل سے یہ بات بائد ننوست كونهين ميني سے كرية نوائم متحالجيم ببين بھي ان يجمعوا بين الاستنب كم عمر من اليقين واقل بن - يا ماضي كركسي ووريس اس بر ومتت كالمجلع ببويكاب بديكم بحيلي تشركات كي روشتي بمي بهبت مكن ب كة قرآن كريم كا بيحكم ان دوبهبول كےسبے ہوچ ویچ دیں ایک دومرسے سے

إنك بهون اورتوأم تخدالحبم لؤكب وسريسست اس مين واخل بي ندميون - كميز كم عام احكام فرآني كے باہے بن عادة الله اسى طرح رسى سبے كروه عام كثيرة الوقاع حالات اوروانعات کے بیے ہونے ہیں۔ اورشازونا ورمالات اور واقعات ان سے منتنیٰ ہوا کرتے ہیں جیانچہ اس کی نشرے پہلے گزر کی ہے۔ رإيبك آبت ان تجمعوا ببن الاختين اليضط المامرى اطلاق اورعموم كراعنبا رمنيحان ودبهنوں كويمى ثنا السبعدا وراكب يخص كے نكاح من وسفير اس كى خلامت ودزى كازم آنى سے كېنداان كودائى تجرد يرمجوركيا جاستے گا توبىر اكب ابيها اغراض ہے جس سے خودم عنون من است بھی نہیں کے سکتے ہیں۔ آخر آييت وانكحواالاياعى مشكعر لميولا تعضلوهن ان بنيكعن ازواجهن اذا تراصنوا بنيهم اوريامديث الاتبعرا فالمحبدت لهاكفوا-يبهي توشرعي نصوص اور فرآن وحدميت بس-اوراين ظاهري عموم اوراطلاق كما عتبارس فوأم متحدالحبىم لركيول كے بيے تاكاح ثابت كرنے ہيں تواگرآپ ان كودائمی تع كا زندكى كذارت برعبوركري كم توكي اس بس إن نصوص اوراً بات وأنبه ا وراحا دستِ نیوید کی خلامت ورزی لازم نہیں آستے گی ؟ اور بلا وجربے نصوص تمری العمل نبس بوجا يم كته و اوركيا برط زعمل أبيس طومت أن يظلم اورووممرى طوت خدائي فانون براغراض كاموجب نهبنه كالأجواب أثبات بين موراولقينيا اثبات بيسب توييركون ايسا ندكيا جلت كربه وه توأم ببنين فرأني حكم ات يجمعوا بين الاحتين سے اس با برخارج اور سننی قراروی حاتم کمان کا معالمه أنهانئ كادرالوتورع بهداور فرأني احكام عام كمثيرة الوقوع حالات

کے ہموتے ہیں اوراکیٹ خفس سے ان کا نکاح جائز تسلیم کیا جائے تاکہ نہ ان کے سات کا کہ نہ ان کے ساتھ طلم کیا جاستے اور ساتھ اور نہ خدائی قانون پر اغراض کرنے کا موقع باتی رہے۔ اور تمام نصوص قرآنی اوراحا دیث بھی اپنی اپنی مجگہ معمول رہیں ؟

اس جاب کوسی کے بلے بلو تہدین باتنی دہن نشن کردنی جاہیں۔
اولا یک : نفرین تمام نعنیاء اس بات برشفتی ہیں کہ بک وفت ایک شخص کے
انکاع ہیں دو پہنوں کا اجتماع جو شراحیت نے حوام فرار دیاہے۔ اس کی اصل علت
رشتہ رحم کا انعظاع ہے ۔ کیونکہ اس طرح کے اجماع سے دو بہنوں کے درمیان سرکا کی دحبہ سے دفایت بیدا ہم جاتی ہے جس سے لامحالہ رشتہ رحم الزنیریر ہوگا۔ اس
بنا پر شراحیت نے ایک شخص کے نکاح بین دونوں کا اجتماع حوام فرار دیا تاکہ رشتہ فرایت پر مرکا افرائن فراست پر مرکا افرائن فرسے یہی وجہ ہے کہ بیمکم دو بہنوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بھکہ ہمروہ دو عور نی بھی اس حکم میں داخل ہیں جن کے درمیان فرایت محرفہ لائک وایت می مرافی ہیں۔
بائی جاتی ہو۔

ويجرم ان يجمع الرجل بين الاختين بنكاح وسري كمما الحكل امرأتين لوفوضت احداهما ذكرا حرصت الاخرى عليه لعبلة قطيعة الرحم اهر عنايه نزم براير عسم اهر عنايه نزم براير عسم ساه رعنايه نزم براير عسم ساه رعنايه نزم براير عسم ساه رعنايه نزم براير عسم سان

مه ایک شخص کے لیے بیک وقت دوہمنوں کو اپنے نکاح ہیں جی کرنا حرام سیے۔ بیمکم ان دوعور توں کا بھی سیے جن عیں سے اگرا کیکے مردم فرکیا جائے تو دوہری کا نکاح اس کے بیے حام ہو۔ برجلی بیے حوام ہے کہ اس سے زُسنتُ رحم منقطع ہوجا آہے ؟ معمد آلا کا حکم

ایناً به کرمام طور بر شرعیت کے امسول بیہ بیں کہ کوئی کم جیب کسی خاص علت بر مبنی کیاجا آہے تو جہاں بھی بیعلت موجود ہوگی بھی بھی اس سے ساتھ رہنے گا اور جہاں علت منفقود ہوگی والی سے ساتھ رہنے گا اور جہاں علّت منفقود ہوگی والی سے کھی منفقود ہوجا ئے گا- یہ اگرچ قا عدہ کلّیہ نہیں ہے گراکٹر بیمنرور ہے۔ اسلامی تنربعیت میں اس قاعدے کی مبت سی مثابیں موجود ہی گرمیاں صرف ووثنا میں سینیس کی جاتی ہیں :
مثال اوّل

المذه کے لیے اللہ تعالیٰ نے اکار معادت میں سے ایک معرف مولفۃ القلوب
التفصیل بیان کیے گئے ہیں۔ اپنی معادت میں سے ایک معرف مولفۃ القلوب
می ہے۔ مُولفۃ القلوب اسلام کے ابتدائی دَورکے وہ لوگ تھے جوانجی کمک
اسلام نہیں لاتے تھے۔ مگران سے یہ توقع می کہ وہ عنقریب مشرف باسلام ہو
عائمی گے۔ بااگر وہ اسلام لاتے تھے۔ توانجی کس اسلام ان کے دلوں میں لائنے
نہیں ہوسکا تھا ۔ ان کوج معرف بنا با گیا تھا۔ اس کی اصلام تنہ ہمی کدائن کی
امید نی ملوب صاصل ہوجائے ۔ اسلام چو کمہ اپنے ابتدائی دَور میں ضعیف
ادر کم زور تھا تو بعض نحیر سلم ، یا نومسلم افراد کی اعدا دائر ترزکر او اس بیے کی جا
دہی کہ وہ اسلام کی مردکرتے رہیں یا اسلام ان کے دلوں ہیں راسنے ہوجائے۔
اس برائی حضرت صلی اللہ علیہ وستم کی حیات طبیب ہی بھی عمل درآ عربوا ہے۔
اس برائی حضرت صلی اللہ علیہ وستم کی حیات طبیب ہی بھی عمل درآ عربوا ہے۔

اب ظاہرہے کہ اصناف زکوۃ سے مولفۃ انفلوب کے اسقاط کے بیے بجراس کے اور کوئی وجہ بہب بڑکئی کہ قرآئی کم کی اصل علت اسلام کی کروی میں۔ اور زکوۃ کے فنڈسے ان کی امرا وصرت اس غرض سے کی جا رہی تھی کہ ان کی الدیعت قلوب حاصل ہو۔ اور چربکہ یہ علّت ابو بگر صدی کی خلافت کے آخری وَور بیں باتی نہیں رہی۔ اس سے حکم بھی بحال نہیں رہا ہے اس سے چھیقت صا مت طور بہر واضح ہوجا تی ہے کہ بن علل اور مصا کے براحکام ترحد بینی ہوں اگر وہ علی ومصا کے بحال نہ رہیں تواسی میں ایک ارتبال میں رہیں گے۔ اگر وہ علی ومصا کے بحال نہ رہیں تواسی کے ترسیری بحال نہیں رہیں گے۔ مربع توسیری کے الدیمت کی جاتب اور شال بھی بہتیں کی جاتی ہے : وہری مثنال

قرآن کیم نے غیمست کے متعلق صریح طور پر بیمکم کیاسہے کہ اس کے خس کو پانچ حصول میں نقتیم کر کے حسب ویل پانچ مصارعت کو دیا جاسے گا کیخفٹ مسى الله عليه وتم - آب ك دوتى القرائي - تيائى مساكيت اورائي مبيل - مسى الله عليه وتم - آب ك دوتى القرائي - تيائى مساكيت اورائي مبيل والقرائي والقرائي والقرائي والقرائي والقرائي والقرائي والمنظم والقرائي والقال والقال والقال والمائي

ر تم نے پوچیز بطور منمیت حاصل کرلی - اس کاخس دیا نجوال حسد النداوراس كے رسول كے ليے ہے -اورآت كے دوئ لفرنی تيائى، مساكين اورسا فرول كي ييسب " يخر حضوركي حيات طيبهي اسي طريقبر منيقسمهي بتويا راسي ليكن آنحفرت صلی المدُحلب وستم کے وصال کے بعدا ہو کمرصندین ہی وہ پہلے تعلیقہ جنہوں نے دوی انقرن کا مصد بندکردیا۔ اورجیب خلافت راشدہ کا مَعرکردیا توفقها داسلام هيخمس كانفسيم مي مختلفت بهيسكة - المم شافتي أورا الم التحلية يدرائ فائم كى كيفس كى تفسيم اس طرنف كي مواقق مولى جرمضور كي زملت بيم عمر رإب وراام مانك اورام ما بعضيفه كاخرب بيرفرار الكخس كانسيم الما برگی بعنی نبین صنوں میں اسکونف کم کے تیائی، مساکین اور ابن سبل کوئی سب وبإجائته كا اوراً تخفرنت صلى المدّرعليد ويتم اوراً ثب كے دوی الفرني وونوں كے صعے ما قط مہویں کے عبی وقع ارت ندام سب کی نیفعیں اس طرح وکر کی سیے: واختلفوا فيضمذ المخسس تقال ابوحنيفة وحالك فيتم على ثلثة اسهم لليتامى سهم وسهم للمساكين وسهم لابن المستبيل واماسهم النبي صلى المتصعبيد وستعرف لمعقط

بعون النبى صلى الله عليه وسله كما سفط الصفى وسهم ذوى القربي كا قواليستعنون فى زمن البي صلى الله عليه وسلم والمتعان ولعلا فلاسهم لهم وفال الشافعى و احدمد بقسم على حسسة اسهم وسهم الموسول وهوباق احدمد بقسم على حسسة اسهم وسهم المشاكين لعرب على وسهم المشاكين وسهم المشاكين وسهم المشاكين وسهم المشاكين وسهم المشاكر السبيل والمدال والسبيل والمدال والمشاكل والمدال المشاكل والمدال المشاكل المشاكل والمدال المشاكل المشاكل

لاميران جي المسي عدا-مدا - فتح القديري ومن موهم) دوخس كانتشيم مي اتمه ندا بهب مختلفت بهوست بي - دام الصنيف اورا مام مالک کینے ہیں کرنمس نین حصوبی میں نفشیم مہر گا۔ ایک حصتہ يّنا مى كوشك كا - دومرامساكين كواورتمبرا ابن مبيل كو- ريا حفاور كات تووه صفی کی طرح آب کی موت سے سا قط ہوسکا ہے۔ آور ذوی تعرب مرمت صنوري كے زمانے بیں اپنے معتد کے مستی تھے اور صنور کے بعدان كالسنخفاق نهيس راسهت نوحقته عبى ان كيسيسها ور امام ثنافعي اورا مام احدُ سكت من كرخس بانج حصتون مين نفسيم ك طلف كا - اكم وحد لمعنور كابوكا يواسبي باتى سب واورصور کی موست سے ساقط نہیں ہم داست۔ دوسراحصتہ آی کے دوی انعراب تمييرامساكين كا - چرتها تيامي كا - اوريا يخوال مسافرون كا بوگا " المام الوحنيفراورالم مالك وونون كے نزدكيب وحفاق ادر حفاق کے

دوی القرنی کے مصنے آئے کے دیسال کے بعد ساقط ہونے کی ہو۔ اس کی اصل جم کیا ہے ؟ اس کر درج زبل عبارت میں ملاحظ فرائم ن

وسهم النبى صلى الله عليه وستكرس قط عويد كما سقط العنى لاندعليه التكلم كان يستعقه بوسالته ولانى بعثل وسهم ذعى الغزي كانوالسيخقوتك فى زمن النبي صلى الكليك وسلع بالنصرة - اعبرايج وكتاب الشيكر وا وانتبت ان النبى صلى الله على وسلم اعطاهم المصرية الاللقرابة وقدانتهت النصوة انتقى الاعطاء لان المحكمر سنتفى باستهاء علته - اه رعنا بربهامش فنخ القديري دصيميا) مانفس میں مصنور کا مصنہ آیت کی موست سے صفی کی طرح اس لیے ماط برسطاب كرمضوراني نبوت اوردهاكت كى وجرسے ابنے حقتہ كے مستق تنے اور نبرت حصور کے بعد باتی رہی نہیں توصعتہ بھی نہیں رہے گا اورذوی انفرنی کاحقته اس لیے مسا فیل میری کا بسے کے مصنود کے زمانے یں وہ صرمت آتیک اعرادی وجرمے مستی سقے " "اور جب بیثابت موگیا کرحنوزان کوامرا دکی وجہسے حصد ویتے تھے نرکہ قرابت کی وحرسے ۔ اورا مراوبعداز وفات باتی ہیں رہی زمصتہ ہی باتی نبی ا كيزكم حكماني عكنت كى انتياست خود كم وحم وج آاب " آب نے دیجیاکہ جھم صریح طور برنظم فرآئی ہیں موج دتھا دیسی یہ کرانحفرت معلی الترطبیدو تم اور آسید کے ذوی القربی خرکم ودایک خاص مقت برمنی تفاج رصنور کے بعد بحال نہیں ہے۔ اِس با برحکم می اُم ایون بفتر اورام ماکھ و فروں کے نزد یک بحال نہیں دا۔ اس سے صاحت طور پر بیضیفت واضح ہوجاتی ہے کہ احکام مقلد کی علمتیں جی اپنی مالت پر باتی ندر ہیں تواحکام بھی برقرار نہیں رہتے ہیں۔ ان جی زنہ بدی باقوں کو زمین نشین کر بینے کے بعد اغراض مکر کو او دسراج اب ورج ذبل ہے:

واوير كى تشريح سے برمات نابت موم كى يہے كہ جمع بن الاختين كى يومت كى اصل علت رنست رخم كا الفطاع ہے -كيونكرسوكليك كى وجرست ووببنول ودميان زفايت بيدا بوجاتي بيدا ورزقا بستست لازي طور بردشته رهم اثر نيربه بموسكتاس اوربهان توأم متحدالم وككيول كالصاسات يجكه فطرى طوربر ایجب ہیں مبیساکہ سوال میں اس کی تنصریح کی گئی ہے تو دونوں کے درمیان زما بت بيدا بهوسف كاسوال بي بيدا نبين بوناسي كيونكرز فابت اسما ساست كاخلا سے ہی بیدا ہوسکتی سبے اور بہاں دو نوں کے اصاصاف مختلفت بہیں ہیں۔ اور جب دونوں سے درمیان رہا بہت پیدا نہیں ہوسکتی تورشتہ رچم کا انقطاع بھی نہیں ہو منكأ-اودحرمت جمع كاملت بنضريح فقهاء رثتنته كرجم كاانغطاع بي بيئة توجب ببعثت بى باتى ندرى توحكم كس طرح باتى ربيه كا بكيوكم نقيا و كيم بالديم تم قانون شي كرالي كومنيتني بانتها مالعلة- اه- لهذا بورك أبي كرير دونوام بهنس ان يجمعوا ببين الاحت ين كيمكم بن وافل نهون عداخراس كي كيا وجربيه كرمُولفترا تعلوب فوزكرة كمصنتى اس نبايريز رسي كمننى بويفك عتت باتی ندر می مصنوراورآت کے دوی الفرنی بھی خمس کے مشتق مروث اس بنا پر ذرہے کہ استفاق کی عقت بھال نہ رہی ۔ اور تو آم تھا تھیم او کیموں بیں گرچہ مورسی مورسی مورسی مورسی مورسی مورسی مورسی مورد نہ ہو ۔ مرکھے بھی وو فول کے ورمیان جمع حوام دہے گا ؟ اس فرق کے ہے کہ سے کم بھاری سمجھیں تو کوئی معقول وجرنہیں آتی ہے بہذا برکہ باری سمجھیں تو کوئی معقول وجرنہیں آتی ہے بہذا برکہ باری تے ورنس بی بوسکنا کہ اگر یہ وو تو آم ہیں دائتی تجرد پر راضی نہرں ۔ تو بہنسیت، وورسری معود تو سے مورت سہلم مولی کا ترق ہے کہ ان کا تک کے دور ان کا تک کے دور ان کا تک کے کہ ان کا تک کہ دو گا ہی جا جا ہے تا ہو ان ہی جود و تقراض نہ ہے۔

مانفی ہے راہ روی سے محفوظ رہیں ۔ اور خدا کا قانون بھی جود و تقراض نہ ہے۔

با اگر دہ تجرد دوائی پر راضی جو جا تھی تو ہم بھی بری الذہر ہمول کے اور خدا کے تا موق نہیں ہے گا ہوتے نہیں ہوگا گا۔

خدا کے قانون رہی کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ہے گا ۔

انی می بات کہنے پر اگر مولانا مودودی کو گراہ با قرآن کریم کا مخرمت فرار دیا جاست تو دہ انگر فرام ہے آس فتوسے کی زوای آجا ٹیں کے جوائے سے معدلیر پہلے مؤتفہ القلوب کو مصارت زکر ہ سے ، اور آپ کے فروی القرالی کو مصارف خس سے سافط کر بھے ہیں کی دیکہ وہ مجی مولانا مودودی سے بہت پہلے اس جوم کے دمیا فالند، فرکمیب ہو بھی ہیں یہ

جواب سوم خاری دان ل سے صرف نظر کرے اگریم خود کھے قرآئی پرغور کری تواس بی برتنج انڈکرنا بعیدار فیاس نہیں ہے کہ ان شخصعوا ببن الاحتین کے کم بی صرف وہ معین وائمل ہیں جود جود بی ایک وہ مرسے الگ ہوں اور مخدالحیم توآم لڑ کیاں ممکن ہے کہ اس سے خارج ہوں۔ یہ دعویٰ جوکہ اصواب تھ کے ایک فانون پر پینی ہے۔ اس بیے زیل میں اس قانون کی مختصر تشریح میش کی ماتی سے :

اصول فقركا أيكس فانون

ملائے احتوان فقد نے ایک قانون کی میڈینٹ سے بربات بیم کی ہے کہ
نصوص ترجید کے عموات میں ابنی کے سیاق دسیاق سے نفیر و نبدل کیا جا سکا ہے۔
اور پر کوئی ناجائز امرنہیں ہے۔ مثلاً کوئی آیت قرآئی اصدیث بنری ہے جوکا مدکہ
مام ہے اور اپنے عموم کی وجرسے متعدوم و روں کو شال ہے ۔ گراس کے سیاق
میں کوئی قرید ایسا بیا جا آہے ہواس بات پر دالالت کر ایسے کہ ہوں مورتیں
اس کے عوم سے خارج میں فرطائے اصول نقد نے بالانعاق برسیم کی ہے کہ اس فرید کے اس فرید کے موم سے خارج کی جا سکتی ہیں جوکہ کے
کے اس فریز سے وہ مورفی صدر کا است کر رہا ہو۔ ویل کی مثال سے اس فاقوں کی
وہنا ہے ۔ وہنا میں ہوسکتی ہے۔

اجناس غلّه کی نیمیدوفرونست کے بارے ہیں آنمیزت میں انتخابہ ویم نے فرایاست ولا تعین موالطعام بالطعام الاسوآء جسوآؤٹ طعام کو طعام کے بملہ بی برگز خرید وفرونست نزکریں الآیہ کہ دونوں عومنیں یا میمگر مساوی ہوں "

ببعدب این عمم کے کا طریعہ بیج الطعام بالطعام "کی تام موں کونا جائز قراردیتی ہے۔ بجزمسا وات کی مورت کے۔ اب معدورت کا نفا منا توریب کے رسیح المعندنی بالحقد ندین نا جائز قرار پلیٹے کیونکراس بی مراوات نہیں پائی جاتی ہے۔ اور بیج الطعام بالطعام میں وائل ہے زہی کی روسے یہ باکل حرام اورنا جائز ہونا جاہیے گریم و کھتے ہیں کہ الا سوآ دہسوآ مہی کے قریز سے فقہات احما مسل میج المنعند بالمعند ب

وركه صدر حديث لانبعوا الطعام بالطعام اكرجه حامس ا درسیع الحفنة بالحفنتن كوكعي شامل سے مكر حوثكم مساق صرب ميرمسا وات كالستناكيا كياب جب سے مراد و مساواة سيے جو نثرى مقدارك وربعهم جوسا ويشرعي مقداديفىعت صلصير تم كوئى نہیں ہے۔ لہٰذا مسا واق ہے مراد بہاں وہ مسا واقہ ہر گی جو تضعت صاع بإصاع کے وربعہ سے صاحبل ہو۔ اوربہ اس تعدار طعام بس برگزمنحتق نبس برسکتی تونعیعت صابع سے کم برو بلکرلعام كثيرى من تققق برسكن سع -اس بايرصدر مديث الاستجمعوا الطعام بالطعام ببهي طعامست مراوطعام كثيربوكا بونضعت صاعهه كمنهم وتوحف اورخنتين كى مقداراس بس واخل بى ن مِوتَى-اورچِ كَم بِيع مِي اصل چِرچِ ازسيے المِذا بِيع المحند المحندين كحصدده ديث بي واخل نهرنيكى وجهيد بنا براصل جأ تهعيم

آب نـ ونجماكه صدرمديث لا تبيعوا الطعام بالطعام الكلما

تغابيع الحفنه بالحفتين كومي ثنائل تما كمرالاسوآء بسوآء كم قرميرس اس کوصدر کے عموم سے خارج تسلیم کرمیا گیا۔ نوبیاں زیر بحیث مشکہ میں درکی جأئزنبين كرات تجيموا بين الاختنين الرج بظام رعام سي ان قام محرم ویمکیوں کوکھی شابل ہے گرالاما فدسلف کے فرمنبرسے پہاں انحین سے وه دوبېنى مرادىبول جرويودىن ايك دومرسىسى الگ بېول-كيونكه الا ما قد مسلف سے صاحت طور پرمعلوم ہوتا سے کرارشا دِفدا وندی کامقصد اس میم جانجیت کا انسدا دست جواسلام سے بہتے جمع بین الاخین کے ساتھ مخعنوص تقا يجووج ويب ابك دويهرے سے انگ ہوں قرنخ ع كا حكم بحي استنتناء ك قرينبر سے ابني كے ساتھ محصوص بوگا۔ اور توام متحد الجيم ركا ا مرسے سے اس میں واضل ہی نہ ہول گی ہے جو لوگ اس کے برخلاف یہ وعویٰ المرتقبين كبران تجمعوا ببن الاختذين كيظم بن به توأم متحالجهم لزكيان بي واخلين-ان كويريمي تسليم كرنا يرسه كاكر لانتبيع السطعام بالطعام تحكمين ببع المحفند بالمحفنة بنايمي داخل بوكى ورندفرف كياي مىنىت سى كونى قوى دىيل مېشى كرنا پرسەگ ـ جع بن الأختين بن المرتبيك مدابيب توأم متى المحيم لركيون كابروا تعرقوانهائى ناوروا قعرب راگراس ك السعين تنرعي فواعد كم تحتت كوفي عالم دين براست ظام كردس كري فال بهنين ان يخمعوا بب الاحتيب كم من داخل نبي بن تدبير أنامنيم اورنامعقول اخبها دبنين بهيجس كى وجست اس عالم كومكفير إنصليل كي سولي

برحرُّها ما جاستے۔

ہم تو ہے دیکھتے ہیں کہ ہارے اسلامت اورا کمٹر دین سے ان دوہ ہنوں کے

بارے ہیں ہی مختلف اجتہا دی را بنی ظاہر فرائی ہیں جو دجود ہیں ایک وہر ہے

سے الگ ہوں ۔ اور بعض ائمہ کی اجتہا دی آراء نبطا ہرات تجدع وابولا اختین

سے مکا کے خلاف ہیں۔ مگر ج کہ سعت میں اجتہا وی اختلافات کے بارے

ہیں بنزنگ نظری نہیں تھی کہ رائے کے اختلاف سے ایک دو سرے کو گڑا ہ

کہ دیں یا دین کا مح وت فرارویں ۔ اس میے ان تجدع حوا بین الا ختین کے

مکم کے انطباق میں ان کی اجتہا دی را تی مختلف ہوئی ہیں اور کسی نے دو سرکے دو سرکے کو گرا ہ نہیں کہا ہے برایک و و مسرے کے خلاف کوئی نہگا مہ برایک

انتلات كينفصيل

وان کریم کا بیخکم کرد نم پربکب وخت دو پینوں کا جمع کرنا وام ہے" بطا ہر دوصور توں کوئنا مل ہے۔ ایک صورت وہ ہے جی ہی مک بین کے دربعہ سے ہم سبتری میں دونوں کا احتماع ہوجائے۔ اور ملک بمین کے ذیع سے بہک وقت وونوں سے ہمیستری کا نفع اٹھا یا جائے۔

دوسری صورت وہ سے جس ہیں دوہ بنیں بہک وفت ایک شخص کے 'نکاح میں جمع ہوجا بیک اور نکاح ہی کے فردیعہ سے بہنخص و دنوں سے نتخ 'نکاح میں جمع ہوجا بیک اور نکاح ہی کے فردیعہ سے بہنخص و دنوں سے نتخ کرتا دہے۔ فرآن کریم اسٹے ظاہر کی نبا ہمہ دو نوں صورتوں کو حرام قرار تبا ہے خواہ یہ جمع 'کامًا ہو یا وطئا بلک الیمین مگریم دیکھتے ہیں کہ آبیت کے سیان دسیان کو منبرسے معبق انگر تربی میں سے دربیدسے ایک شخص کے ہے بہان کیا ہے اور فرایا ہے کہ " ملک بمین کے دربیدسے ایک شخص کے ہے بہان ہے کہ میک وقت وہ بہنوں سے بمبستری کرے اور برجمع فرآن کی موسے حرام نہیں ہے " برا مام واؤد ظاہری کا بھی غرب ہے اوراس کے مطابق ایک دوا بہت امام احمد صریحی منعقول ہے۔

و پیرم الحب بین الاختین فی النکاح و کذا پیدم المجمع بین الوطی بعدائے المیدین و قال دادد لا پیرم المجمع بین الاختین فی الوطی بعدائے (لمیدین و هو دوا بی عن الاختین فی الوطی بعدائے (لمیدین و هو دوا بی عن احمد و احمد و احمد و احمد و المام میں جمع کرنا جرام ہے اسی طرح یہ جمع ملک مین کے فدیع سے جمعیتری میں جمی حرام ہے۔

میکن ام داود ظاہری کہتے ہیں کہ ملک میں کے ذریعہ سے جمیتری میں جمی کرنا جرام نہیں ہے اور الم احد سے بین کے ذریعہ سے جمیتری میں جمی کرنا جرام نہیں ہے اور الم احد سے بین کے دروا یت میں جمی کرنا جرام نہیں ہے اور الم احد سے بین کے دروا یت میں جمید کرنا جرام نہیں ہے اور الم احد سے بین کے دروا یت

اس كاتصريح الم متوانى رهمة الترعليد نه يمي ترائى سي:
ومن ذالك قول الائمة ليخويم الجمع بين الاختين في الوطى بملك المبيعين مع قول داوُد با باحث المجمع بين الاختين بين الاختين في الوطى بملك المبيع ملك المبيعين وهوم وابية بين الاختين في الوطى بملك المبيين وهوم وابية عن احملا - اه (ميزان ملتواني جهمتا)

مداسی قبیل سے انگر کا بہ قول میے کہ مکب بمین سکے قریعے سے
انکسشخص کا دوہ بہوں سے وطی کرنا حرام ہیں۔ با وجود کہ امام اوک فل میں میں کہ برخلا مت بہ ہے کہ اس طرح دوہ بہوں میں مطا میری کا قول اس سکے برخلا مت بہ ہے کہ اس طرح دوہ بہوں سے بہدنتری کرنا حلال ہے۔ اور بہ دام م احمد سے بھی ایک دوات

آسياني وكمجاكدا بام احكرا وروا ودطا برى دونوى سنے پہلی صورت كيمتعلق قرآن كريم كم ظام ركم خلاف به فتوى دسے وياكه به جمع علال م نه كه حوام رحالا نكر فران كريم است ظا برك اعتبار سے اس كو حوام فراد تيا سبے توان کا بیرونوی بنطام روان کریم سے خلا منسبے مکرکسی نے اُن برگرای بالحريف وآن كاحكم نبين تكاماسي - اورندسي ونست كمعلماء في ان كم خلامت كولى منتكامه برماكياسيد - اورنه كوئى محافرينا ياسي سي معلوم بيوما سب كراجنهادى اختلافات براكب دوبرسه مك خلامت بينكام برياكم نا سلعت حمى نظرون مين كوئي محمود فعل نهبي تصاربالخصوص جبكه ان اختلافات كاتعلق دين كے فروعی مسائل سے ہو نہ كہ اصول اوراغتفا دیات سے ۔ اس کے بعد دوہری صورت کے متعلیٰ علی مکی تصریحات ملاخطہ فرائی جائیں والجمع بين الاحتين حرام في النكاح ... وقال ابو منيفة بصح كاح الاخت على اختها غيرانه لايحل لد وظي المنكوحة حتى يجرم المعطوية على نعند ارو ورحمة الامترج ماص ١٧٠ - ميزان مستعلى جه صيالا)

د دو بہنوں کو میک وفت ایک شخص کے نکاح میں جم کرنا وام ہے لیکن امام اور منبیغہ فرانے ہیں کہ ایک بہن کے نکاح میں ہموتے موسے میکن امام اور منبیغہ فرانے ہیں کہ ایک بہن کے نکاح میں ہموتے میں موستے و بیری بہن کے مما تھ انکاح میں موطور تربہن کو اپنے اور پر حرام نہ ساتھ میسینٹری جا تربہیں ا وفت کی موطور تربہن کو اپنے اور پر حرام نہ کے رہ

یہ جزئیر کافی کاش کرنے رہی ہارہے فدہب جنفی کی کا بوں ہی نہیں ہو سکاہے - اس ہے اس کے متعلق جزم کے ساتھ بہنیں کہا جا سکنا کہ ام اجتباب م رحمتہ اللہ علیہ کا فدہب اس کے متعلق واقعی دہی ہے جو ہواں نقل کیا گیا ہے مکن ہے ام مشعرا فی اور مسنف رحمتہ الاحمۃ کو کہیں دستیاب بڑوا ہو۔ اگران ووفوں حضرات کا یہ نقل سے جہوتو اس کے متعلق کھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتوی بھی قرآن کے ظاہر کے خلا من ہے کیو کمہ قرآن طلق جی فی النکاح کو حوام قرار دیتا ہے جس کا مطلب ہی ہوسکت ہے کہ دور مری کا نکاح ہی سے سے می میں ہوسکت ہے کہ دور مری کا نکاح ہی سے سے می حرب ہیں ہے اور فرکورہ جزئیر میں نکاح کو صیح تسلیم کیا گیا ہے ۔ البہتہ سے می منوع قرار دیا گیا ہے ۔ البہتہ سے می منوع قرار دیا گیا ہے تا وفقتیکہ سا بقہ موطوثہ بہن کو اپنے اوپر سوام مذکرا جا ہے ۔

مغرضين صرات ساكك كذارش

اب مقرضین صزات سے مجم برگذارش کریں گے کومندر خربالانیوں اتمٹر دین دانا م احمد- دافود ظامری اور نقول دا م شعرانی سکا، م ایعنبفت کے بارے میں آپ صزات کی راستے کیا ہے۔ آیا وہ کمبی معافران ادار

ز آن کے محامین ہیں ، یا وہ اپنے فتووں کی وجہسے گراہ اور تحریف فرآ ن مے م<sup>ری</sup> نہیں ہونتے ہیں ۽ اگر جواب انبات میں ہوتو تبلینے کہ اس سے بڑھ کراسلاف کی نزبين اوركيا بهوسكني ہے ۽ اوراگرجواب نفي ميں بہوا ورنفینیا نفی میں ہے توہیجری فرما كريه تبائين كه آميب كمه باس فرق كے ہے كونسى معقول وليل ہے كه آميت ے ظاہری عمیم سے نواتم متحدالجسم الم کیو**ں جبی**ی شا فرونا ورصورت کونکا لینے سے تو آب مولانا مودودی کو گراہ اورمحرمت قرآن قرار دستے ہیں اورمندرج بالانبنول انميرون كونهين فرار وينصبي حالاكمه انبوق سنديمي توفرآن كمصفابري عموم سيدنبض صورنول كوابيت ابيضاجها داستك نبا برخارج تسليم كبابيح جس طرح کرمولانا مووروی نے اپنی اجتہا دی راستے سے ایک انتہا ہی شاف ونا درصورت كوخارج ماناسي فالراكر اوجوداس باشتسك كرمرم كي نوعبت ا ب کے زیم میں تکمیاں ہے ، کھیر بھی آب پیلیا وویا تنن امامول کوخصوصی عات کے مسنی سمجھ رہے ہیں تو ہراہ کرم اسمب نیا یا جاستے کہ مولانا مودودی کو اس عا ست كمبول محروم كباجار إبهيه والانكه نوأم ننى الحبم لوكبول كوايب كم عموم خارج تسليم كزنا بغلا برحنبإل جرم نهبي ہے جس طرح كه ملک بمبن سكے وُرابع سے وطياجع ببن الاختبن كونكان بظا برحرم سيد بالكربين ك نكاح كودوسرى بهن كے نكاح كے اوبرصح قرار دنیا بطا ہرج معلوم ہو اسے بهرطال نصوص ي نعبير احكام محدانطبان اوراجها دى مسأل بن ائمہ دین منے مہیبشد کے بیے وسعت سے کام ہیا ہے۔ اور ایک وومرسے سے اخلامت بھی کرتے چلے آئے ہیں گراس کی وجہ سے نہسی نے دومرسے کوگراہ

قوار دباب اورنه فاسق البرطيكه ديده دانسندكاب دسنت كى مقرركرده مدو كويا مال ندكيا كيا بهو-البغراق مي اسوّه اسلات كيميني نظراجتها وي اور فروعى مسألى مين وسعت ظرفت سے كام لينا جا بيے اور ايب ووسرے كو فروعی اختلافات کی وجهست مفیر تفتیق او تضلیل کا نشانه نه بنا ماجیهد

وامته بغول الحق وهوليه السبيل

## فصل <u>جهارم</u>

## سيرة تلاوت بلاوصوكامسله

يەمئىلى الصمى لى قهرست مىں شاكى گاسى جن كے بارسے بى مولانامودودی کومطعون کرنے کی کوششش کی گئے ہے۔ مولاناسفے اس مسلامی نیا واتی مشرب بربان کیاہے کہ محدثہ تلاوت کے بیے وضوء شرط نہیں ہے۔ مبک*ہ اس کے بغیر بھی بیسجدہ اوا کیا جاسکتا ہے۔ جنانخ* تفہیم انفرآن ج<sub>ے ہ</sub>من سورهٔ اعراب میں سحدهٔ نلاویت کی نشراتط برجیث کرتے ہوستے سکھتے ہیں: م اس مجدے کے بیے جہورانہیں شرانط کے قائل ہی جماز کی شرطیس میں بعیتی یا وضو میرنا، قبله رُخ میونا اور نماز کی طرح سحد میں زمن برہررکھنا لیکین ختنی بھی احادیث سجرہ تلادیت سے با میں ہم کو ملی بیں ان میں کہیں ان شرطو*ں کے سیے کو*ئی ولیل موج<sup>ور</sup> نہیں ہے۔ان سے نومبی معلوم ہوناہے کہ آبیت سجدوشن کر پخص جها رجس حامت بين مرحبك جائة ،خواه با وصنوم و بانه مورخواه اشتغبال ممكن بهوبارنهو-نواه زبين برمرر يكف كالمحقع بوباينهز مبلعت بمي كلى السيخفينيس ملى بمن حن كاعمل اس طريقير بريخا"

اعست *راض* 

مولانا کے اس مملک پر بیا قراض کیا گیا ہے کہ اس میں مولانا کے اپنی تجار پندی کا مظاہر و کیا ہے اور اپری است سے اپنے لیے انگ واستہ تجوز کیا ہے اور ایک نیاعلیٰ و مسلک ایجاد کیا ہے ہو کسی طرح بھی ایک حق پندعا کم کوزیب بنیں دتیا ۔ نرایک حق پر سنت آوی کی شایانِ شان ہر سکتا ہے جہائی محترم جناب معارت مولانا قاضی مظہر صین صاحب فلیف مجاز شنے الاسلام معنرت مولانا سیر صین احمد صاحب مذی نورا للڈ مرتد و اپنی کا ب شفیدی نطر "کے ص ۱۰ اپر نفہ می افعران کی مندر جرابالا عبارت پر فردے طفتر ہر ایکاز میں نفید کرنے ہوئے تکھتے ہی :

ردد و مبر طبقہ کے لیے آپ وین میں اُمانیاں و صوفہ رہے ہیں اُر وہ کا وہت بھی خدا کے لیے ہے ۔ ور اگروہی کل آب سے بہ کہیں کہ محرہ تلا وہت بھی خدا کے لیے ہے ۔ اور سیرہ نمازی نوکھیر محرد نمازیں وضو کمیوں مزوری ہے ۔ اورآ ہے اس اجتہا وکی نا ہر وہ بے وضو نمازیں اوا کرتے لگیں تو آپ کے باس اس کا کیا علاج ہوگا ؟ ۔۔۔۔

یہ ہے وہ اقراص جرمولانا مودودی کی تفہیم انقرآن والی سابقہ عبارت پراٹھا یا گیاہے اور میں بریمقر شبین حضرات بڑسے ازاں ہیں۔ اس اقراص کا جائزہ بینے اور جواب عرض کر دست سے پہلے ہم جاہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے سجد کہ الدوت سے تنعلق جرکجھ تو موجہ اس کوا حادیت نبوب اور روایات کی روشنی ہیں دکھیں کہ وہ صبح ہے یا غلط بچھراس کے بعداس اقراض کا جواب دیا بیائے گا۔

سیل و حجربی سعدہ کا دیت سے منعلق مواہ انے جو کچھ تحریر فرا یا ہے اس برخوں کونے سے درج زبل نین ام کر ربر دوشتی ٹپرٹی سیے حو ذبل میں تمسیب روا دوکر کیے جانے ہیں : ۔

العن ؛ سجدہ کا ون کے بید مہر تورعلیا دانہیں شرائط کے ناکسی جونمازی شرطیں ہیں۔ مثلاً با وضوء ہونا۔ قبیر رئے ہوا زمین برمجیسے کی حاست میں سررکھنا"

اب اصلی سید و بلادت کے باب میں جوا ما دیت وارد میں

ان بیں ان شرائع کے بیے کوئی دبیل مرجود نہیں ہے۔ ان سے

برکچی معلوم ہوتا ہے وہ بہی ہے کہ آیت سجدہ سن کر جڑتی فس

بہاں جس حالت میں جو جھک جائے "

بہاں جس حالت میں جو جھک جائے "

رہی است میں کھی البی خصیت بیں میں جن کاعلی ہی اسی طرفقہ

رنھا "

مندرخربالانبی ونعات بیسے جان کک بہا وقعد کا نعلی ہے اس کے بری منے کی مزورت اس سے بہاں ہے کراس بین کسی کا اختلات نہیں ہے جا کر من کی اختلات نہیں ہے جا کہ سب اس کے فال بین کرتم ہوڑ کے نزدیک سجد نا فار دس کے بیان کرتم ہوڑ کے نزدیک سجد نا فار دس کے بیان کر انتظامیں جرہے آخری دور فعات، تو ان سکے بیعن حقوں سے اگر چراختلات کیا جا سکتا ہے گراس نتی سے توہرگز ان سکے بیعن حقوں میں اگر چراختلات کیا جا سکتا ہے گراس نتی سے توہرگز اختلات نہیں کی جا سکتا کہ احاد بہت ہیں کو آن ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ان سکے جرہ سے اس بات کا نبوت مل سکے کر سجد نی نا فار وضور کے بغیر ہر سجدہ جا نر نہیں ہے۔ دوروضور کے بغیر ہر سجدہ جا نر نہیں ہے۔

نیزیدونعدی بجلت خودصیح اورکائشس فی نصعت النهار واضی بر کرسلمت بین بیم بعض بین اس باست کی فائل رہی بین کرمجرہ الا ون سے کرسلمت بین بھی بعبض انجم ضینیں اس باست کی فائل رہی بین کرمجرہ الا ون سے لیے وضوش مطرخ بیس سے ۔ یا ایسی کوئی حدیث ذخیرہ وحا دیرے بی موجرونیں سے یا ایسی کوئی حدیث ذخیرہ وحا دیرے بی موجرونیں سے یا اس سے بعدان ایم شخصینوں کا ذکر کیا جائے گا جن کا غرب اس بار

میں یہ رہاہے کہ سحدہ تلاوت کے بیے وضور شرط نہیں ہے۔ بهان كمسيم نے احاديث اورروايات برغوركما سے واس سے بماس بنجه بربيغ حكيم بن كصحيح بن اورسرى كمنب احاومت من سحدة ثلا دست كمينتمان جوروابات اوراحا دببت لمی بس ان سے صرسے حد مجدہ ظاوت کے بارے بس چهجی ابن موسکناسے وہ برہے کہ سحدہ کی این طریقے ونسانے خفرت صلحالتدعليب وستمرن خودنجي سجده كياست اورحنورك سمراه وورسط عابة نے ہی سجدہ کیاسے اور پر کہ آنحضرت صلی التّدعلیہ وستم نے سجدسے کی زخیب دی ہے " نیکن برکسی معامیت میں ہمی نہیں آیا ہے کہ آنھنڈرنے مراحّہ باکا بّہ يهمكم فرمايا بهوكه مسجدة تلاونت تنجيب وصنوكا ابتعام كرناحيا بيعيت يا وضور کے بغیر برسیدہ جائز نہیں ہے ہے اس سے برخلافت بعض روایات کے نظاہر سے یہ صاحت معلوم میزاسیے کہ بہسمدہ وضویکے بغیریمی کما گیا ہے احضوا نے اس برا مکارمنیں فرایا سے۔ اس کے بیے ورجے فیل روایا سندا وارجا دین كويغور ملاخطرفرانش: تزغیب کی احادیث

u) عن ابي حرمرة قال قال رسول المتعصل المتعطيه وستعراذا فرأاب ادمالهب وفيهدا عنزلالشبطأ يهكى يقول ما وديله، إصراب ادم بالسجود فسيعه فله الجنة ماحرت بالمسجود فابيت فلحالناس

داین اجری اصفیات و اسبیجودانعران ،

مد ابوم رو مکیت بن کرحضور نے فرما یاسے کرجب کوئی آدی سجدسه كى آبيتنه في حكر سحده كرنسية وينبطان اس سے الگ بېركم روسف مگناسیمی اورکہتا ہے کہ باشتے مہرے افسوس ابنی آ وم کہ سجدس كأحكم بوكا تووه سجده كريك حبنت كامتنى عجبرا ورمجه سجد سے کا حکم بیڈا تومیں نکاری بروکرجہنم کی سنرا کامستی قراریا ہا۔ والمعت ابت عباس فال كشت عند النبي صلى المشاعلير وسلم والماء وسيل نقال انى رأبت البارحة فيما يرى النائم كافي إصلى إلى اصل شيرة فقوآت السجاة فسيعدث نسبحدث الشيمون لسيعددى فسمعنها نفؤل اللهم احطط عنى بيها وزيراً م اكتب لي بها اجراً و اجعلها لى عنداك ذخرًا قال ابن عياس ضرأبيت السيماصلي الله عليه وسلم قراً السجارة فسيجد وسمعته بقول في سجودة مشل الذي احدد الرجل عب فعیل الشجیرة - راین ما جرمعری ج اص۱۹۵) ددان عباس كين بي كهم من معشور كي محلس عيد عطيا تھا كرانتے تين البشخص نے آگر بيع حن كيا كر حضور ميں نے خواب بين فيصته د کھاسے کہ میں ایک وزصت سے باس ماز در حدیا ہوں۔ نمازمیں بب نے سجدسے کی آبہت پڑھ کرہجرہ کمیا تو درخست سے بھی میرسے سجدسكى وجرسع سجده كمبابس ميسنداس كوبيكي برست

مناكرة سالدا اس معرسے برارمیرسے گناه کم كردساور مجے اس كے عوض میں اجرم فردكر دسے و دربہ بجدہ میرسے ہے اینے باس بطور ذخیرہ محفوظ در کھے " ابن عباس كا بیان ہے كر بَس نے اس كے بعد حضور كو د كھا كرجب وہ سجرہ كی اُبت ٹرچھ كم سجرہ كرتے تو سجدے میں وہ دعا بڑھتے جواں شخص نے حضور كو درخت كے حواكرسے بیان كی تھی "

به دو در دنین امی بین جن بین صاحت طور برسیرهٔ ملاوت کی ترغیب بان دیا تی گئی ہے۔ اس کے بعد ویل بین وہ احادیث وکر کی جاتی ہیں جن یہ ایت مرزا ہے کہ حضور نے اور آج کے اصحاب نے یہ مجرہ کیا ہے۔ ان اما دیث کو معلی احادیث کے عنوان سے وکر کہا جاتا ہیں:

فعلى احادبيث

دا) عن ایی صوبرة قال سیند قامع دسعد الله علیه وسلم فی افدالد سعاعدا نشفت و افزا باسم دیک المذی حلق - دا او داود - دی اص ۱۹۹) دا و داود - دی اص ۱۹۹) مدا و برتر م کیمترین کریم سف دوسور تول بین آنخنرت صلی الله

علیہ ویم کے ساتھ سمبرہ کیا ہے۔ ایک اذاالسنساعانشقت بیں اور دوسری افزاع ماسم دیلے الذی خلق میں کے

(۳) عن الى رافع قال صليت مع الى هويرة العنق فقراً ا ذاالسماء الشقت قسيد فقلت ها هذه السيدة قال سجدت بها خلعت الى القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسيد بها حتى القام - دا برداد و- ج اص ۱۹۹ - بخارى - عاص ۱۹۹)

مدا بررافع من بری من نه ابربرتره کرسانده شادی نازیری د ابخون نے سورہ افا استعاد اخت شرح کرسجدہ کیا یک نے کہا بہوہ کمیسا کیا ؟ جماب میں ابربرترہ نے کہا کہ میں نے آنخوت ملی اندوعیوم سکے پیچے برسجدہ کما ہے اور بہشتہ برسجدہ کرنا دموں کا بہاں کمہ کرحشور سے ملاقی ہوجائیں "

بردوایت ای بارسے بی قوم یے ہے کہ ابر رہ می نے پر بوہ مشادی نازی کیا تھا۔ نیزیہ بات بی اس سے صاف طور پر بعلی ہوتی ہے کہ ابر بر رہ نے تعنو کے بس سجد سے کا ذکر کیا ہے وہ بی مضور نے مالت نمازیں اواکیا تھا۔ اس نبا پر بہ بعدہ مزود حالت وضوعی اواکیا گیا جو کا یکن بچر بھی اس حدیث سے اس بات پر استدال نہیں کیا جا سکتا کہ مجد ہ تلادت کے بیے وضو شرط کے درجہ یمی ہے۔ زیا دہ سے زیادہ یہ کہا جا آ اسے کہ وصوی مالت میں یہ بیرہ کیا گیا تھا۔ یمی ہے۔ زیا دہ سے زیادہ یہ کہا جا آ اسے کہ وصوی مالت میں یہ بیرہ کیا گیا تھا۔

صلى الله على بدوس لمروه وعلى المندوس فلما سلغ السيدة تزل نسيد وسعيدا لناس معلى - لابعاً ودم م ا بوسعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور سنے منبر رسور ص فرمی رویب محدسے کی آبت برہنے تومنہ سے نیجے ازکر سجده کیا اور لوگوں نے بھی حضور کے مساتھ سحدہ کرلیا ہے وهي عن ابن عرفال كان ويسول المتعصلي المتحليه وسترنيز أعلينا القران فاؤام بالسجدة كبرو سجد وسعيدنا معد - رابرداوُرن مه ابن تخر کیتے ہیں کہ انخصرت صلی الندعلیہ وسلم سہیں قرآن يرح كرمنان يبب وه سجرے كى آيت بيصتے توالنداكركرم سیرہ کرنے اور ہم می آب کے ساتھ سیرہ کرنے ہے به وه روانیس بس خن سے حرف آنا نابت ہونا ہے کہ آنحفرت صلى الشرعلب وسلم في سجرة كلادت كياسي - اورسحان كرام في مجي آب کے اتباع میں برمیرہ کیا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی روابیت اسی نهين حس ميں به ذكركيا گيا ہے كه آنخفرت مىلى الله طلب وسلم نے سجدسے کے ليے ولی بی ده روانتیں ذکری جاتی ہی جن سے آن کے ظاہرکے احتبارسے ہے معلوم بتراسيم كمنعض اوقات بي اس سيرسد كسيد ومنوكا ابتنام نبي كياكم

ہے ملک وجنو و کے بغیری بر محدہ کما گاسیے۔

سجدهٔ تلاوین بلاومنوکی احادیث

دا) عن ابن على ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قراً عام المقام معيد الناس كلم منهم المراكب و عام المناحد في الأمن حتى ان الراكب ليبيعد على بدلا .

والوداؤي

ود این گرکتی بی کرفتی مکرسک موقع برآنخفرت می الدعلیه وسلم آبیت میجره کی آلما وت فرانی توسب توگول فی میجره کرایا جن بس سے معینی توگ سوارا و بعین توگ زمین برسجره کرنے واسلے تھے بہان پک کوسوا و دُک اینے اپنے یا تھوں برسجد ہ کرتے ہے ۔

دسوادول ابیت ایست می کان دسول انته صلی انته علیه وستر ایف واعدینا المسور تو فی غیرالصلوی فیسعید و نسیده می ایستری استرانی می ایستری و نسیده می ایستری استرانی ایستری استرانی ایستری ایستری به ایستری این از می کرانی می ایستری ا

ما من طور پر منکشفت موکرسائنے انفاظ اور معانی پرغور کرنے سے برطفینت معامن طور پر منکشفت موکرسائنے اُجاتی ہے کہ اس موقع پریعبتی ہوگؤں نے وضر کے بغیر میں ہمری ہوگا۔ درج ذبی دو دجرہ سے ہمارے اس خیال کی نائید ہوسمتی ہے: وحیراول

پہلی وجربہ ہے کہ مدیث نمبرا میں برنصریکی گئی ہے کہ سجد ہے کا بہ
دا نعہ فتے کہ کے موقع پر پہنی آیا تعاص بین صفاقہ کے ساتھ ہزاروں کی تعالیہ
بیں اوک جو تھے بیجی اس مدیث کے الفاظ سے معلیم ہوتا ہے کہ مجر آ کا دت
کایہ دا قعہ فاری ارنما ذکسی ووہری ما است میں پہنی آیا تھا شکر نما زکی حالت بی کہی ہے کہ حضور النے بنا فرامت ایک لیے مجمع
کیونکہ اس مدیث میں مواجی موجود کے گئی ہے کہ حضور النے بنا فرامت ایک لیے مجمع
میں فرائی تھی جس میں سواہی موجود کے قلام و دومری حالمتوں میں راکباً فرض نماز
میں کیا تھا۔ حال کہ شدیت خومت کے علاق و دومری حالمتوں میں راکباً فرض نماز
میاری ہیں۔

نیز ریمی اس مدیث سے معام براسی کر بدالاوت ایک انبوعظیم است بهوان می وجسے معام کی وجسے معام کی محدہ کے ان مام جنیوں کوسائن کہ کرع مقبل سلیم ہے ان مام جنیوں کوسائن دکھ کرع قبل سلیم ہے ان مام جنیوں کوسائن دکھ کرع قبل سلیم ہے اور نہیں کرئے کی کرنز ارموں کی تعداد میں یہ لوگ سیسے سب پہلے سے یا وضوعے اور نہیں کرئے کہ ان کر خرید نہ سے معام ہوتی ہے تو ان الم برائے کہ اس موتن میں جن جو مدیث سے معام ہوتی ہے تو ان الم برائے کہ اس موتن میں جن معام ہرک ام سے یہ دمیل کا تھا اس موتن میں جن معام ہرک احتمال میں است کے ہے والی بن مال کی جا ترہے۔

عام ہے معام موتن است کے ہے والی بن جا ترہے۔

عام ہے میں جو دو فورک بغیر بری جا ترہے۔

وجردوم

دومری وجریہ کے مدیث نمرا میں بھی یہ تھریے پائی جاتی ہے کہ یہ طاقہ ا نمازے خاری میں موقع پر ہوئی تھی اور مجمع بھی انمازیا وہ تھا۔ کہ زمین پر ہورہ کرنے کے یہ خالی میں انمازیا وہ تھا۔ کہ زمین پر ہورہ کرنے کہ یہ سارے کا سارا بھی پہلے سے یا وضونہیں تھا کیؤ کہ خارج از نماز دو مری کہ ہی تا میں انتے جمع عظیم کا یا وضو ہو ناصد ورجرمت بعدا مرہے ۔ اگر چرنا ممکن نہیں ہے۔
اس لیے اس حدیث سے نظام رسے بی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجمع میں بعض لوگ اس لیے اس حدیث میں بعض لوگ اس کے وضورت ما ۔ عن این عباس ان النی صلی اعتماء علی بسیار میں معلی اعتماء علی بسیار میں معلی میں ان النی صلی اعتماء علی بسیار میں ان النی صلی اعتماء علی بسیار میں ان النی صلی اعتماء علی بسیار

معربت ۳-عن ابن عباس ان النبي صلى المنت على سيد والمنت كون و المستوكون و المين والمنت والمنت والمنت والمنت والانت - و تجارى : ج امن ۱ هما- ياب سجودا فين مع المشركين - و تجارى : ج امن ۱ هما- ياب سجودا فين

درابن عباس کین بی کرمعنورسنے سور ہوئی کی سیدہ کیا تو مسلمان ، مشرک بین اورانس سب تے صفور کے مما توسیرہ کیا ' الم مخادی کئے اسی باب کے فرجہ میں بہمی ذکر کیا ہے کہ: وا کمنشوک بیس کے وضوع وکان این عملیجیں علی عبروضوع - اہ

در مشرک ایاک اورگندہ ہے۔ اس کا وضوکر ٹی نثری وضوبنیں ہے۔ اورابن عمروضورے بغیری برسجدہ کونے تھے " اس مدین سے بی برموم ہو اسے کہ جولوگ اس موقع پر حضوملم مے ساتھ سی برمان ہوئے ہوئے اس موقع پر حضوملم مے ساتھ سی برمان ہوئے سے ان بی بعض لوگ بلا وضور تھے اور سی جو بھی ان بی بعض لوگ بلا وضور تھے اور سی جو بھی انہوں نے وضور کے بغیر کیا تھا۔ اس طرح برمدیث بھی ودیمری سا بھر مدینے دن کی ان اس بات سے ہے وہیل بن خاستے گی کہ وضور کے بغیر بھی سی مدینے دن کیا گیا ہے اور برمائز ہے۔

بهان کم بو کم بوع مون کردیا گیا اس کا نعلق دوسری دنعه سے تھا کہ دراس باب ہیں جوروایتیں واردیس ان بین انستراط وضو کے بہے کوئی دیل مرجود نہیں ہے یکو کمہ اور جواحا دیث فرکری گئیں۔ ان بین کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے سجرہ للاوت کے بہے وضو سے انستراط پراسالال کیا جا تھے۔ ذیل میں تمبیری دفعہ بر بحث کی جاتی ہے ۔ وہ یہ کہ سلفت بی بعن ایسی خسیدی موقعہ بر بحث کی جاتی ہے ۔ وہ یہ کہ سلفت بی بعن ایسی خسیدی مقال اسی طرفقہ بر تھا کہ وہ وضو کے بغیر سجرہ تنالاوت کرتے ہے۔

سلف کے نردیک سیرہ ملاوت بلاوضوجا کرسیے اسلات میں عبراللہ ابن عرف الم مشعبی اور اخیا جین بی ایم بخاری کے متعلی میں طور پرمعلوم ہے کہ آن کے زدیک سیرہ تلاوت بلاوضوجا کرنے - بدعرف میارا خیال نہیں ہے جکہ بہت ٹرسے ٹرسے محدثین اور شراح صرب نے بھی ان صفرات سے متعلق یہ رائے ظاہر فراتی ہے کہ وہ محدثہ تلاوت بلادضو کے جواز کے قال تھے۔ فریل میں اتحدہ صدیت کی تصریحات ملاحظہ فراحی،

## ائمته حديث كي تصريحات

ادرام بخاری فیرج الباب میں ابن عرکا بوید اثرنقل کیا ہے کہ دکا ابن عسم بیب علی غیر وجنوع یہ ابن عرف مرک بغربی مجرہ تلاوت کرتے تھے ہے اس کے متعلق حلامہ بررا ادبن عثبی اورجا فط ابن جرعسقال فی ورا محصے بیں :۔۔

هُلِدُانی دوایة الاکترب وللاصیلی بعدت عیر هٰدا هواللائق مجالدلانه نعربوافقه احدعل جوازانیو بعیروضوء الاالت عی وککن الاصح اشاته لعاری این الی شیبه کان این عصری زل عن راحلت، نیه دی الماء تعربوکب تیفرا اسیدة فیسعد وما بتو منا .

د اکثر محدثین کی روایت بی براثر لفظ منیر کے ماتھ مردی ہے۔ ابیت امسیلی کی روایت بین منیر کا تفظ نہیں ہے۔ اورا بن عرش کی شان کے ساتھ منا مسب بھی ہی ہے ہے کیونکہ اُن کے ماتھ می مقال ت

بلاوضوء كي حواز برا ام شعبي كي علاده كسي عالم في موافعنت نہیں کی ہے لیکن اصح تفط غیر کا اثبات ہے۔ کیو کمرابن ان لیکی ان عرف منعلق بردوايت نقل كي مديد ابن عرفيشاب كي این سواری سے ا ترتے ہے پھرسوار موکر سحدسے کی آبت ٹرجے ادروجنود کے بغیر محدہ کرتے تھے " رہی وہ معابہت بوہبتی نے بہند صعحابن وسيعنفل كاسبي كدابهول نف فرما باسبيركم بمحرث تمض طبارست كم بغرسيره زكرسه الودوقون دوانتول مي اسى طريقه سيرجع برمكناسي كربينى كى روابت بي طهارت سے مرا دطها رست صغرئ نبس على ظهارت كبرى بي جاست - اورماكيم بهبغى كاروات كرمالت المتباريدا وراكنركي روابت كو مائت مزديت يرحل كما جاسة " مندرخر بالاعبارت كالمصل مذكورة بالاحبارت برفوركريف سعددج ذبل الموريروشى يرقي العث با ابن تمركا مرسب رتعا كرسورة ملاوت بلاومنورجي ما ترہے "

اب ، ان سے اس بارے بی وضاعت روایات بعول بی ۔ ان کے ابن نطبی کے بیے دو توجیبیں بان کی گئی بیں کیئے بیں کیئے بی اس کے ابن نطبی کے بیے دو توجیبیں بان کی گئی بیں کیئے بیس کے بیاری کے بیٹ کا دیسے دالد جعل الا دھ وطا جس بی ابن کی مراد طہارت کری ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ خاہت کی عمراد طہارت کری ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ خاہت کی عمراد طہارت کری ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ خاہت کی

ماکت بین معجمه ملاوت جائز نہیں - اوراین ایی شیبرکی رواز خبسجل وصلی خوان بین منی طہارت کری نہیں بلکہ تومنی جہداور مللی بہرہ کہ مدت اصغری مالت بیں وہ رہجہ کرتے تھے اور میر مائز سیے کہ

دوسری توجید بیست کراین گرک نزدیک مالت اخذیار بین مجری تلاویت کے بیات توطیا رست اور وضوء نشرط ہے۔ اور بین مالت اختیار کی مالت اختیار کی دوایت کا رہی مالت مندی کی دوایت کا رہی مات مندورت ، تواس میں ان کے نزدیک وضوء اور طہارت بخرط نہیں ہے۔ ابن ائی شعبہ کی روایت بیسے دو ما بینو ضا کامیل میں مالت منرورت ہے اور و کان ابن عمر بیسجد علی غیبر دوندوء کا بھی بین مطلب ہے ۔ ا

مد ابن تمریک ساتند اس شاری امن می موانی بی وه بهی فران بی کرمجره الاوت بلاوه نوع و جانزسید اور اس بی کرنی معنا نفتر منبی سیدی

محفرت مولانا انورننا وصاحب كي تصريح

محقق العصرعاً منه الدہر حضرت شاہ افرزشاہ صاحب کنیمری تم الدیریندی خدس سرکہ سنے بھی اپنی دروس نرندی بیں اس بات کی نصر کے فراتی ہے کہ ام بناری امرا ام شعبی دونوں ابن عمر کی طرح اس بات کے قائل ہی کہ بانو بھی مورد ملادت مانز ہے اوز سرعا اس میں کرئی مضا تقد نہیں ہنے بنانی عرشینی جر صفرت ننا وصاحب فدس سرّہ کی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ اس کے جامق بس بر عبارت درج ہے:-

واما السيدة السلاوة نفال الشغبى والبخارى لا يشترط المتعضى كما اخرج البخاري عن ابن عمرانه كان بسيد على غير وضوع - اح

ومجدة فلاوت ك ليدا ما مستعبى اورامام تارى ك نرويك فنوم مرانبس سے بنانجہ اسی غرض کے بینے امام کاری نے ان عرف کا س الرنفل كابه كره وضورك بغيرهي ووسجدة للادت كرنے تفظ بدعبارت اس بارسيدس المكل مريح بدكه حفرت تناه صاحب ورسرو ك تزويك المستعبي اورالم مخاري وولون كا غربب برسي كر ملاو خود كاب سيره جأزي اوروضوماس كع بي شرطانين سي اس كعاده بربات بجي اسعيارت مصمعلوم بوتي بسے كه حضرت شاه صاحب كى راست يمن م بخاري ندابن عرفه كاجوهل نفل كياسه اس سد امام موصوف ايايه ندب نابت بالمؤيد كزاما بنت بن كروضوء كم بغير بمي بدموره جأترس سحفر تناه صاحب رحمة الشمطير كعلاده وورس نتراح مديث تيمي بيال يو تصريحات فراتي بس كرام مخارى رحمة الشرعليب كا فرميب بربيح كرسجدة لماوت مديد ومنود شرط نبس سے ملک ومنوم کے بغیری برسیرہ جا نہیں۔ اورلینے اں ذرہب سمے اثبات کے ہے یہ خاص ترجم منعقد کرسے ابن عباس کی حدیث ذکر کی ہے۔ اس مقصد کے بیے انہوں نے یہ قول می ڈکر کیا ہے کہ: والمشری

عنس ليس له وجنود-اورابن عُركا يرارُبي كم : دكان ابن عم ليعدعلى غیر دجنوء - فیل می نمراح صریت کی به تصریحات ملامطرفه مینی : ـ تنراح صريت كي فتكر من ام تحاري كا زميب معج بخاری کے شارمین اس بارسے میں مخلفت ہوئے ہیں کرامام بجاری کا مذربب ال مشكر محمنعلی كارے اورز حبز الباب سے أن كامقعدكا ہے-آیان کا فرمب بیست کرومنو مے بغیری بہیرہ جانزیدے۔ اوراس غرض کے سيرانهول شے ترجم الباب ميں برا قوال تقل کيے ہيں کہ : والمنشوات بجس لبس له وصوء - أوروكان ابن عدر بيعدعلى غيرومتوعر - يا المام موصومت كأندبهب يرسيت كرومنود كم بغيربيرميرة تكاومت نامبانرسيداور والمشرك بخس لبس لم وصنوء كوابن عمرة كازديرك يے لابا كماہتے؟ بنراب عباس کی روابت کوبیاں کمس غوض کے بیے لا یا گیاہے ؟ توجبان كمد بمراخيال ب عيس في شراح مدميث كي ان عبارتون س جربهاں ان کی شروح میں منی ہیں بنی تیجہ اخذکیا ہے کہ معنی خراح حدمیث ہے اگرچ بیاں امام نجاری کے اصل فرمیب اوران کی مرا دسے لاعلی ظاہر کی سیے اوروپ طرح انہیں برمعلوم نبس بوسکا ہے کہ امام نجاری کا زمیب کیا ہے اور ترجہ الیاب اوراس مينقل كرودا توال سع ودكيا نبلانا جابتة بير ـ گربين دومرے شامين كى حيارتوں سے بديات مساحت طوريم بمعنوم برتى ہے كداس معاملہ بس امام موصوت

کاامل دربب برسب کر بلاومنودی بربورهٔ نلاوت جائز سبدا دراین حباسی کی دروایت میاسی کی دروایت میاسی کی دروایت سیدی در داری بربورهٔ نلاوست سیدی در داریت سیدی در داری بربورهٔ نلاوست سیدی ب

دوندو شرط نهیں ہے۔ اسی طرح ابن گھڑکا اثر بھی ترجمہ الباب ہی اس عوض کے بیٹیکر کی گیا ہے کہ اس سے سمبرہ کلاوت بلاومند سکے جواز پراستدلال کیا جاسکے شیخالاسگا ما فظ ابن مجرجہ الشدملیہ کھتے ہیں :-

وقد اعترض إن بطال ملى فديد التوجيدة فقال ان الأد الفارئ الاحتجاج لابن عين بعيودا لمشوكين فلا يجد فيد لأن سعودهم لعربكن على وحبد العبادة والماكان معا بيض الشبطان وان ارادا لودعل ابن عرفة ولد: والمشوك مغيس فهوا شباء والصواب

د این بعال نداس ترجه بریدافته اس که اگرام بخاری کی خوش پر بر که دار استدال فرایم کری خوش پر بر که کری که سید سه استدال فرایم کری تو اس بی استدال کی گفائش اس بنا پر بنبی به که مشرکمین کا بری به به المار و با دست ندها سبکه شیعانی اتفاعلی وجه سه تفارا و داگروه اب بخری می را در خوش سه دو کرنا چاہتے بون تو بر بات زیا و قوری معداب بعد المار و المنتدل بخش سه دو کرنا چاہتے بون تو بر بات زیا و قوری معداب بعد الله معداب بعداب بعد الله معداب بعد الله معداب بعد الله معداب بعداب بعد الله معداب بعد الله معداب بعداب بعد الله معداب بعداب بعداب بعداب بعداب

ابن بطال کے اس اغراض سے بربات وامنے ہے کران کواہم بھائی کا اس ندسب وامنے طور پرسمائی مہیں ہے۔ اور ندی وہ بیمعنوم کرسکے ہی کہ ترجمہ الباب سے اہام نجاری کا اصل مقصد کیا ہے۔ مبکد وہ اس معاملہ میں متحر سے معلوم میر رہے ہیں۔

فكن ابن وشدند ابن بطال كداس اخراص كا جرجواب ويا ميداس

بمن ایک طوف امام بیگاری کا اصل ندمیب واصنے کیا گیاہے۔ اور وسری طوف ترجید الیاب کی غوض میں ہیں ہی متعین کی گئے ہے سے افظا ابن مجرد محد الترسف این شد کا بہج اب اس طرح انعلی کیاہیے:۔

واجاب ابن دشید بان مقصود البخاری تاکید منشروعید السعود یان المشوک قد ا فرعلی اسمعود وسمی الصحابی فعلد سعود اس المشوک قد ا فرعلی اسمعود وسمی الصحابی فعلد سعود ا مع عدم احدیث فالمتاً حل لذاللت احدی بان بیجد علی کل سالله -

ويجتمل المجيمع ببن الترجية وانوابت عمايان ببعد في العادية إن بكون جيم من حضر من المسلمين كا نواعند تعوامة الآية على وضوع لانهم لعرتيا حيوا لذالك رواذا كان كمنالك فعن بادرمنهم السيود نويت الفوات بلاجنو واقردالني صلى الملك عليه وسلم على دالك استدل بذالك على حيرا والسجيود عند المئتقة بالعضوء وبوبي بالنالغظ المنت ومصيد معاد المستلوث والمشركوت والبين والانس يتمسوى ابن عباس فى نسيد السجود ببن الجبيع ونهم من لالصح منة الوحتوء قبيلزم ان تصح السجود معن كان بوصوءوحست لعربكن لوجنوء -اه وقتح البارى ع الملائم مه ابن رنسير في ابن بطال كا قراض كا يرجواب وياسي كمه المام بخامئ كالمقصديبال مردث يربيرك مشروعيت سجده كما تبد

اس طرح کونس کومشرک با وجود مکرسمدسے کا الی بنیں اس کا سجد تسلیم كاك اورسماني دان عبائ برفي اس كداس خوا كويمده كمايس لائق سحده مسلمان كعربي تواعزت إولى برجائز بمناجل بعيرك ووبرحالت میں میدہ کرے۔ تیزای طرفقہ سے می ترجہ اوراین عرضکے اثریک ورمیان جمع ہو*سکتاہے کہ عادیّہ یہ امریعیدا ز*تیاس ہے کہ تلاوت آبیت کے وفت مسلما نوں میں سے جو اوک وال ما مرتبے و وسی کے سب با ومنوم تھے۔ کی کہ انہوں تے پہلے سے اس کے بیے کوئی تیاری نہیں كردكمى ننى دبس الناعي سيرجس نديمي ملدى سيراس فتطرست سيركم سحده فریت برماسته کا، ملاومنودسی و کما بو-اورصنورنے اس فعل سعمنع ذكيا برتواس اس بات رمزوداستدلال كما ماسكاي كربحا است مكليف برسيره بلا وصنو يمي ما تنسيد اس كي البداس ي سے ہوسکتی ہے کہ تنن مدیث میں بہتھ رکے ہے کوسصنور کے ساتھ مسلافيد اورشركمن فيعي سجده كما ادرجن وانس تديمي ييس اين میائن نے سب کی طرحت کمیساں طور برسی سے کی نسبیت کردی ۔ دراً نما نيكراً أن مين ايسے يمي لوگ تھے يمن كا وصنو معمج نبس تعا راس به لازم آ آ ہے کہ بہ بحدہ ان کے بیمی مائز **بموج با ومنود ب**وں-اوران سليملى حوبا وحنوء نهويه حاصل الجواب

این برشد در این بطال کے افرامن کاجرجواب دیا ہے اس کا مصل فیکن

مه الم بخاری بی الد معلید نے ترجرا اباب بی جوبد ذکر کیا ہے کہ والمنشوک عیسی المدین الد معلی ہے کہ وکان ابن بھٹ ایسی المدین المدین کا بیدا ترفقل کیا ہے کہ وکان ابن بھٹ المدین میں کا بیدا ترفقل کیا ہے کہ وکان ابن بھٹ المدین میں المدین کے المدین کا دوت بھٹ بی کہ مجدہ فلادت با وصور یہی میانوں ہے۔ اور بدا الم می باری کا اپنا ذہب ہی ہے۔ اسی طرح ابن جی کی دوایت سے بھی الم مرصوف اس بات کی تا ٹیکرزا چاہتے ہیں کہ وضود کے ابن میں برسیدہ جا تربی کی دوایت ہو کی برسیدہ جا تربی کی دوایت ہو کہ دیا ہے۔ یہ اشدوری ذیل وجوہ کی نا پر ابن حیات کی دوایت ہو کہ سکتی ہے :

والعن المخضرت صلى الشدعليه وسلم نيحس مجمع بين بة للاوت فرما في تميل میں ہزاروں کی نعدا دیں لوگ موجود تھے۔ اورسے پیلےسے وضور کرکے سجدے كديدنيارى ذكى نهس تمى فينواظا بربي بيدكران بي ايسيعي لوگ بول گرج با وضورنه برول کیز کمربر بات عقل اورعادت ووزن سے بعیبہ ہے کر میسے سنظاری کے بغیر پرسب لوگ با وجنو دہوں۔ توجیب سینے حفور کے ساتھ می ہے۔ شركت كردى اورحنورنے ندان ستے وضوء كا استعساد كيا۔اورندان كے اس فعل ميرا مكارفوا يا تدمعلوم بؤاكريه مجده صنوصلعي ك زدكيب معتبرا ورجائز تفار ودنه معنورًا س پرمنرودانکارفره ویتے۔ یا کم سے کم وضوء کا استعندا رتوکرنے۔ رب ) دومری در برسید کر صربت ندکورس چارتسم کے وگ وکر کے محت بی مسلین مشرکت بین اورانس اورسب کی طرمت کمساس طور پر محبیب کیسنبت كالمحصيص إن مباس نفهى سب كرام نىل كرميرسد كانام وإجدة ومعوم بخاكران عائ كرزدك مب كابونعل ترمي مجره تفارورنه أن سب كابون

ان عاس موسے کی نسبت نرکرتے۔ اور زان کے اس فعل کو مجدسے تبرکرتے۔ لؤ جب بر نعل ، شرمی اور مغیر مجد ہ قرار و با گیا حا لاکھ ان بی اشرکہ ہمی موجر و تھے جن کے بے کوئی شرمی ومنو و مہرا ہی نہیں۔ تو اس سے صاحت طور پر بیات بی ٹابت ہوگئ کم سیر ہ کا در تند کے ہے ومنو د شرط نہیں ہے ملکہ اس کے بغیر بھی دیسجہ ما واکی جا سکا ہے۔ اور شرعاً یہ جا کر ہے۔

شاید براه مای دومری روایتون کی وجهد این گراورا استمیک نیاس مرسی این گراورا استمیک نیاس سی سید سه سید به برای برای وجهد اورا استمی بید وضوم کوئی شرط نهی سید به بلدای می برسیده جا نزید اورا ام نجاری نیاسی می برسیده جا نزید اورا ام نجاری نیاسی می برسیده جا نزید اورا ام نجاری نیاسی می برای این عرف که بیدندن این عرف که بیدندن که برکداس سی می داری است دارا است می داری است می داری

بعض لبند بایرشوانی کفری کے مطابق سیدن مسیب کی داستے بی بیملی برتی ہے کہ ان کے زد کے بعدہ کا وت کے بیے وضورا ورطہارت کوئی شرط نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے نزویک حاکمت کورت کے لیے یہ جا کہ جب بھی وہ آ بت سجدہ میں کہ تواشارے میے وہ مجدہ کا دوت کرے حالا کہ جب کی حالت بین اس کا کوئی دینو نہیں برقا سعید بن سبب کا یہ تنوی درج ذیل حیارت بی موجدہ ہے: قال ابن المسبب ایسا ثعن اندا سععت آ بدت السجدة توی ہواہا

قال ابن المسبب الحائض الداسمعت آیات السجدة موجی برامها ایداء ونعمل سجد وجی لازی شعلفد وصوس ۲ - اح دمیران کری منشعرانی بی اص عنه-رختمالاند- می اص ۳۰۰۰

وسعيرين منتبن كهاسب كرحا تفنه حررت جسيدا كيت محده شن لي نومر کے اشار سے معرب کرے اور یہ کے کرمیرے مرف اس دات کو مجد كربياج مسفاس كوبيدا كماس ادراس كاصورت بنائى ہے ؟ اسلامت بس بي وتيخيس بي جن كيمنعل مولانا مردودي في فرا است كه : مدسلعت ببرمى السخصيس لمتى بس جن كاعمل اسى طريقه برتما " بهرمال برخفيقت بي كرسيدة فلاديت بلا ومنومك عدم جواز كامشله يورى امت میں کوئی اجماعی مشاتسعیم نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ اکثر تت الورا فلینٹ کے امین اختلانى دليسيراس تحاظرست بركرتى اصحابي مشارنيس بن منكمة بكدا كمد فروى مشاريج عب میں ابتداسے اکثریت کی داستے بیدی ہے کہ اس کے بیے وضود تشرط کے درج میں ہے۔ اور وینر وسکے بغیر بیسجدہ مائز نہیں ہے۔ اور اقلبیت اس بات کی قائل رہی ہے که وصنوعه کے بغیربھی مرسیرہ جا ترمیدے۔ اور وصور اس کے بیے شرط کے ورج میں نہیں هے-اورجب بدا کید اخلافی مشله فرار یا یا تواس میں کمیں ایک جانب کے فالمین ملامي نة تضليل كى عاسكتى ہے اور نة تكفير-يذ كلفير ما تصليل خاصبيت ہے أحلى مسائل کی نہ کہ فردعی کی۔

اب مولانام دودی کے مقرضین حفرات ذرا انسان سے بکہ دیں کے مقرضین حفرات ذرا انسان سے بکہ دیں کے صماب کی جامت میں حبراللہ ابن مخرا در تابین میں سے امام شیخ اور سمنڈ بن ستب امام شیخ اور سمنڈ بن ستب می اور محدثین کی جامعت میں امام نجاری رحمۃ الله علیم المجمعین جیسے اکا برین احمت بحیا آفر الله دودوی نے بھی اس کوجائز کی آفر الله دودوی نے بھی اس کوجائز کی آفر مدا دوروی نے بھی اس کوجائز کی اور سے معترضین حفز است ان کوا در

ان کی بڑری جامعت کوگرون زونی سیمتے ہیں۔ یا عام وفاص کی مجانس میں ہرمگریہ نقارے بجارہ جدیبی کرمرانا امرؤوں گراہ ہیں اوران کی جماعت مسلمانوں ہیں گرائی

آ فرجب آ پ حضرات مولانا مودَه دی کوان ک اس راستے کی وجہسے گمراہ زارویں گئے تو نباہیے کرابن گڑوا مامشعی سعیدین مستب اورا مام نجاری میسے گاہیے د تمدنت کواس فتواسط نصلیل سے کمس طرح بمیاسکیں سکے ۔ انہوں نے بھی تومشکر تعلق كے بارسے میں دیں رائے ظامر فرائی ہے جومولانا مودودی نے ظامر کی ہے۔ میں تو السي فترسه بازى كم منعلى بي كبول كاكداس سع فره كربهارى شقاوت اور فيمتى ا ورکوئی نہیں برسکتی کر محصولے چیو کے فروعی مسألی میں واتی رفایتوں اور کر دی تقصیا کی نا پر ایک دوسرے محے خلاف ابیے فتنی سے دینے تکیس جن کی زوسے ہمارسے وہ اكا براوراساه وشي نه بيم سكيس بن كوسم دين سميم ميا لمديس خدا ورسول، اور اسيض ورمهان وإسطه محدرسي بسر البسيرمسائل بين جولوك مولانا مودودى كي مخالعنت كوانيا ذمق بجنة بس ان كومدست مدح خی حاصل بوسكتاب وه صرف بي كنهر موا کے تفروات بیں شادکریں۔

نیکن بہتی ترمبرگزیمنی کوحاصل نہیں ہوسکنا کہ مولاناکی فامت پرگراہی کافتونی منگائے۔ یا ہینے فلط پر وسکنڈے کی وجہ سے نوگوں کو مولانکسے مبرطن کرنے کی گوشش کرے۔ ورنہ یہ بات ان حضرات کہ اچھ طرح ذہن نشین کرینی چا چھے کہ اس طرح کے پردینگڈیڈوں او زمتری بازی سے وہ مولانا مودو دی اورجاعت اسلامی کا کچھ بگاڑنے کے بجائے ہے اپنا مسب کچھ تباہ کرڈوالیں گئے۔ اور کیا کرایا معیب فادت کریں گئے۔ اعافیا

المتدمتهار

شرعى نقطة تكاه معديدكوني اصولى مسانبين

جہان كى مسلم كى فوميت اور تنرى حينيت كا تعلق ہے ، ميں بورے و توق به باست کمبرسکتا مول که کوتی بختی اس کے متعلق به دیوی بنیں کرسکتا کہ بیروین کا کوئی غیادی اورامسولی مشارسے اوراس میں اختافت راستے سے کفرد اِسلام، یا عِامبت و منكالمت مجے و پختعت داستے بیدا ہوجائے ہیں۔ بلکہ و دیمہرے فروی مسأل کی طرح پر بمی ایک فرخی مشکر میسے حس میں ولائل کی نیا پر پہلے میں دورائیں ہوتی ہیں اور اُج ہی ہو سكتى بين -اوركسى ايكب واستة كويمي كغربا مشالانست كا نام بنيس وياجا سكتاً \_ اسى جوح بربحى كوتى شخص بيس كبرسكة كرمجرة تلاوت كيديد اشتراط طهارت كا مشله كوئى منصوص مشارس اور قرآن وموست ميں بالتفرى ذكركيا گياہين - آن كم كم كى بھی آبیت قرآ تی بلمدیریث نبوی ایسی نبیس می سیسیجی بسیاس باشت کی تفریح کی تمی بہو كدنمازكي طرح سحدة تلاوت كعديديم وجنور تمرط اورطبارت منرورى بيدراوراس بغيرسجدة تلادت مأزنبين بيد مبكرج روايات إس بايسار بن كمنت مديث بيرطي بیں۔ اور جربیلے ذکر کی مامکی ہیں۔ اُن میں کوئی بھی معامیت ایسی نہیں متی جس میں ہو " لما وست مسكم بلير انتراط طها دست كى تصريح كى كمى به و- مدنه أگر ذخيرة روا باست ميں كوئى مديبة مع إلى مل ماتى يبس بي مجدة كما وت كے ليد اثرة اطاعها دست ك تعبرى باتى جاتى توعبداللدابن فلوا امشعى ادراام نجارى كريد بيركز بيمكن زتا كمروه اس منصوص مح سكے خلاف كبى على كدتے ۔ يا اس كے خلاف كرتى فتوى ہے وہے بيكس إندارلعداس بارسع بي ابك كت ريمتحدوثنفق بن وه يركر مجرة

تلارت كے بيے وضورا و بليارت ترط ہے۔ اوراس كے بغيراصلام عبرة تلادت ما ترميات الله الله ہے لیکن اس حقیقت سے بھی انکارنیس کیا جاسکتا کہ اور ان فیصیلہ فرآن وجدیث مک كمى منصوص مكرر منى نهيس بكراجتها وى اوراستناطى فيصله ب اوراجتها دبات ميس اختلافات كوئى ننى جِيزنهى بكرييع سيصيط آست بن برجهو كم ملك كے خلات ولائل كى بنا يركونى مسلك اختياركرنا مى شرعًا كوئى جرم نبس بيد فقدكى مبدوط كما بين اس فی مرکے اختلافات سے بھری ٹری ہیں - آورمولانا مودودی ہی وہ پہلاشخص نہیں نے جہور کے خلاف بچدہ تا دہت میں بردائے ظاہر کردی کراس کے بیے طہادت شمرط نہیں ہے۔ بلکہ مولانامودوں سے پینے ہی بہتسسے علما داورائٹ وین ایسے گزرے بی جنبوں نے جبورے خلامت وین سے بہت سے فردی مسائل میں اظہار دائے کیا ہے۔ اور کسی نے آج کک ان کو گراہ نہیں کہا ہے۔ اور نہ ان کے خلامت پڑسگند کا طوفان بریاک ہے۔

امىولىمسائل كى توعيت

اس میں شک بہبر کہ سرہ الاوت کے مشکد میں جہر التیت کا جو لام بہا ہے اور اور ب الی العداب ہی سوکا اسے جلا اکر بہت کا مورج احتیاط بالی جا تی ہے ۔ اور اور ب الی العداب ہی سوکا ہمرتا ہے۔ اور جو وزن ان کے فیصلے میں ہے وہ اکھیے عیداللّٰہ ابن عرضی الم مشکدی مولانا مودی امام بن دی کی دوائے میں ہرگز نہیں ہو اسکا خاصے اگر اس مشکدیں مولانا مودی امام بن کی دوائے میں میں میں مولانا کا مشکدت اسے جا جو ای العداب ہے بائیں ایونا کا مشکد ہی جو تی با اور ب الی العداب ہے بائیں الم کھی ماس میں جب کے مولانا کے اس مشکد ہیں جمہورا تست سے جوا تحقالات کی اس مشکد ہیں جمہورا تست سے جوا تحقالات کی اسے میں اسے جوا تحقالات کی اس مشکد ہیں جمہورا تست سے جوا تحقالات کی ا

جهدآیا بیکی اصولی مشای کیا ہے۔ اوٹرنصوصات ترامیت یا اجاع اقت کے خلافت کوئی داست نا ابھاع اقت کے نا داشتہ نا ہم کی بیصر بیا یہ انقلات کی فری اورا جہادی مشارسے تعلق دکھتا ہے توجان کے میراخیا ل ہے ہیں اس کوزی اورا جہادی مشارسے تعلق سجھ دکھتا ہے توجان کے میراخیا ل ہے ہیں اس کوزی اورا جہادی مشارسے تعلق سجھ داج بھوں اور فروی واجتہادی مسائل ہیں اکٹریت کے خلافت نثری داڈئل کی با برکوئی دائے تا ہم کرنا زموام ہے اور ندگر ابی ساور نداس سے کسی عالم برگر ابی کا فتری گانا ا

یامتولی منائل کی نصوصبت ہے کہ ان بین اضلات راسق سے کسی ایک بنا پرگرای کا فتوئی مگ سکتا ہے اور پر شاند کو قی احتوای مشانہ بہیں ہے احتوای مسائل کی نومیت بہ ہم نی ہے کہ وہ کتا ہ افتداور منست رسول کے حریے اصلام ، یا پیرا تمت کے اجامی نیعملوں پر مبنی ہوتے ہیں اور سے آگا وہ سے ہے افتراط طہارت کا مسئلہ کتا ہ وسنست میں منصوص نہیں ہے ۔ اور نہی اس پرفیدی احمت کا اجماع ہو چکا ہے ۔ اس ہے اس میں نترجی والا ک سے اکثر میت کے خلاف وائے حائم کرنے کی گنجائش موجد ہے ۔ گری جو روگ کا خلاف بہتراور شخص نہیں ہے ۔ ابندا اگر مولانا مور قدی نے بھی اس مشار میں جہور کے فیصلہ کے خلاف رائے ظام کردی تو یہ نہ کوئی گراہی ہو اس نہ اور اس میں اور کے فیصلہ کے خلاف اس اس کے خلاف کردی تو یہ نہ کوئی گراہی ہوں۔

اس کے علاوہ ممالا اپنی اس راستے میں متفرد بھی نہیں بکہ تبن طرب طرب علماء اور انتہ دین ان کے پیش روبی جن میں سے ایک انخفرت صلی الشرطیبہ وہتم کے ایسے مبلیل القدرصائی عمیما نشدا بن جمرای -اور دو مرب امام شعبی اور تمہرے امیرا لمومنین فی الحدمیث امام محدین اسماعیل نجاری ہیں۔ اور ابسی رائے کو گمراہی کنا بھی کومولانامونوں سے صدار ں پہلے انتے بڑے بڑے علیا ماورا کمٹروین سے المنڈیا کیا ہومدور جرم زموم جبارت ہے۔ احتراص کا جواب

اوردمشاری خونشر بیربیش کی گئی اس کی دوشنی بین اگری م جعزت مولاماً قائی مظهر مساحب کے اغراض پرخور کیا جائے قریرے خیال بین اس کے مستقل مظہر مسین صاحب کے اغراض پرخور کیا جائے ترمیرے خیال بین اس کے مستقل جواب وجن کیا جواب عرض کیا جاہد دبینے کی حزورت باتی نہیں دہتی ۔ کیکن پھر بھی مختل اس کا جواب عرض کیا جا اہد تاکہ حقیق منت مال انجی طرح کھل کر مما منت آئے۔
مہمی شدق

عرم امنی صاحب نے جوافرامن کی ہے۔ اس کی ہیا ہت ہے کو موانا مودوی کے نزد کہ جب سجدہ تلاوت میں نہ وجنود وزوری ہے نہ تبلہ کرخ ہونا اور نہ زمین پر سرکھنا ۔ تو پھراس کو ٹھری سجدے کا نام کمیوں ویتے ہیں ج لیکن جائے جات مساحب نے اس بات پرخورنہیں کیا ہے کہ کسی چنرے ٹھری ہونے کے ہے حروری مساحب نے اس بات پرخورنہیں کیا ہے کہ کسی چنرے ٹھری ہونے کے ہے حروری چیز صرف ہو ہے کہ ٹھر بعیت سے اس کا ٹبوت ہم ۔ اور سجدہ آگا وقت بلا وجنوری ہے المہذا شریعیت سے تا بہت ہے ۔ خیا نچے سا بھے روا بات سے یہ بات واضح ہم بھی ہے المہذا اس کو ٹھری سجدہ کہنے میں کوئی خوا بی نہیں سے ۔

کیا ہم آپ صفرات سے بر توجی سکتے ہیں کہ سی فعل کے تعری ہونے کے اگر برصنروری ہوکہ وہ با وضوء ہونے کی حالت بیں ادا کیا جلتے یا اس بین قبلہ کی طوت کمٹے کیا جائے تو براہ کرم آپ یہ تبائیں کہ بلاوضوء قرآن کریم کی تلاوت شرعی تلاوت یہ یا منہیں۔ اگر ہم تو تھر کہا وجہ ہے کہ وضور کے بغیر قرآن کریم کی خلاوت کو آپ شرعی ملاویت کانام ویتے ہیں۔اورسجدہ کلاوٹ کروضود کے بغیراً بہ نمرعی سجدہ مسلم میں سجدہ کا دون کے دون کا دون کے دونوں نمرعی سجدہ کی سجدہ کی سجدہ کے سیارنہیں ہیں۔اوروونوں نربعیت سے تا بہت ہیں۔اوروونوں یہ وضور نہیں ہیں۔

اسی طرح کوئی شنس اگرخاری از مصراین سواری رنین کما زیر عراج بهر تو تمام فقها و تحفتے ہیں کہ نمازی صحبت کے سیسے قبلہ رُخ ہونا عرد دی ہہیں ہے ابود اُو کی ایک حدیث ہیں بھی یہ فکریپ کہ تصنوص کی انڈر طلبہ دستم نے مدیز سے باہر اپنی صواری برنغل نماز بڑھی تنی حالا تکہ آپ کا اُٹ قبلہ کی طرحت نہ تھا یہ نیز رہر ہی فقہا نے تصریح کی سے کہ ایسی حالت میں نماز ٹریصے کے بیے بجا است سجدہ زین بردر مکھنا بھی عرودی نہیں بلکہ اشارہ کرنا کا تی ہے "

مقرم جناب قاضی صاحب کے اخراص کی دور ری شق بہدے کہ: مدج ہو رسکے خلاف فقوے دسیفے سے مسلمانوں میں نفریق پیدا ہرجاتی ہے اور انما دین اسلین کونفصان بینچ را بید دلبذاجهود کمی خلافت فتید و زیادیست مهی بکه خلانفسانی بید ؟

جواب

معلوم تبين جناب فامنى معاصب كوبرجد يداكمشا مت كمب بركواس كرجمبور ك خلاون فرسه درينے سے مسلانوں ميں تفريق بيدا ہوجاتی بيدا وراتحاد بيك لين كونفقعان بينح رباسير باجهجى فتوسع جهوك فلامت ببواس بين لامحاله خلينسانى كاحصتول بيني نظر موكا وآخراب عرض فيمي تواسى مشله مي جمبور معالية كفلات فنوى وباب - ا ما مشبی نے بی اکثر علماء کے خلامت نسوی ویا ہے - اور ام نجامی کھی اس مسئله من جبوً سع مهنوانهي عكه خالعت فظرات بي . نوكيا آب ان مفراسيك بارسے ہیں رہے کہنے کی جراُت کرسکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خلا میں جہودفتوں سے اتحاد ببرالمسلين كونعقعان بينجا ياسبعه بإانهول فيمسل فول بين تفرتن بيداك يهيء يا حظ نفسانی کی بنا پر به نتنسه وسیت گئے بس واس کے ملاوہ آپ بیر تناسکتے ہیں کہ ائمہ تدام میں اربعہ کے ابن جومسائل اختلافی ہیں۔ ان میں کسی ایک امام کا خیب بى جېردىك خلافت نېسى سىد ، ئىراسىندام اخلى دىمداللىك بارىدى سىكىلىن تا مُرى كريسك يينبون فرميكون فروى مسألى بين جبودك خلامت فترى وياسي ؟ كي دنېروں نے يمي ملانوں من تفرق في الى سيرا ودائنا دبين المسلين كونغضان بينجا يا يې يامعا فالشراديرك تمام اسلامت نے ججہور کے خلامت فتوسے وسیٹے ہیں بیس حظرنف بی کی بنا پردسیت بیں ۶ اگران تمام سوالات کے جوا باست نعی بی بول تھ مے امیری عشد املامی مولانا سیّدا اُرالاعلیٰ مودودی کے ایک فتوسے سے آپ

كيون سيخ بابهست بي - اوران ك ايك فتوى سيمسلانون مي تغري كيون ببابها ا دركيوں اتحاديبي المسلين كونقضان بينج كا ب ميرس مخرم إمسلانون بن تفرني جبود كفالات فترے وسنے سے پرانبی بهونى يبكرآب ييسي علماء كم غلط رويد اورغير منامسب طرزع ل سع بيدا برتى مهد أب حغزات نے بچھوسٹے بچھوسٹے فروعی مسأل کوڈسے ٹرسے اصوبی مساُل کا درجہ دسے پی ہے۔اورچی عالم انہی فروعیات ہیں آپ کے مسلک کے خلافت فنرسے دنیاہے تو آپ ہی بہستے ہیں جواس کو تکفیر تفسیق او تعندیل کا نشانہ بنا پہتے ہیں اورسلما توسی اس سے خلات گذہ پروپکندسے کا ایک طوقان بربا کرنے ہیں اوران کو یہ یا ور كراشه بي كريشنس گراه ، ضال معنل اورگروه ابل استنت سے خارج ہے اس کی بیا عست مسلانوں میں گراہی اور ہے دنی تھیں لاری ہیے تواس سے خود مجرد سادہ لوح مسلمان الرغيريم وست بي ص كے تنجہ مي نفراني رونما ہم تى ہے۔ اگر آب حفرات ابینے اصلامت کی طرح دومروں کہمی فردعی مسائل میں اضافامت راستے کا ىتى دىيىنے ا وراپنے مقردہ مستكسسكے خلامت مبنى مردلائل فترسے سننے كے ليے زيار بموت توكم بيم يمكك برباته برين اور شكوني الكوا يصورت حال يبتى أنى وليذا آه کی بی نغراقی آب مصرات کے غلطرروتیے اور فیرشا سب طرز عل ہی کی پیدا مبصر ودمرون كواس كا ومروا زفرارونيا جنى برحقيقست بنبي سيعد ينكرابجب مبال ہے جراپینے مخالفین کے فلا من جلی مبارمی ہے۔ تيسرى شق ادراس كا جراب اختراص کی غیبری ننتی بیسیے کہ ہعجب ہے کہ آئید اپنی با ٹیک میں ملفٹ کی

تنغیتن کے اقوال میش کرتے ہیں۔ حالا تکہ وہ اکپ کے نزد کمی معیار بی می نہیں کینے فترے برکماب وسنت کی سندسیش کریں تو قابل فیول ہوسکتا ہے " تخرم مناب قامنی صاحب نے اہم کک معیاری سکے مشلہ یں جاعت اسلای اورمولانا مودودى كے موقعت سے وا تعنبت بى مامسل نہيں فرما تى ہے معالیہ کے معياري برسف يا شهوف بي جاعت اورموانا كالموقف بدبركز نهي سيت كران ے ا قرال اور ا نعال سے استدلال بی نہیں کیا جاسکتا ہے میکران کا موقعت اس بارسے میں برسے کر ماب وسنت کی کسوٹی بر قول صحابی کومانیا اور بر کما جائے گا بيرجمي معمابي كاتول ماننج اور بركك كع بعدكاب وسنت كم مقرركرو مهايك سانق معابق وممان تنكے كا أسے فيول كيا جلتے كا اورج فول كاب وسنست كے معبارك مطابق نببي ميكرن لعث تنطيحا أست تركب كما جلت كار اوريدا لاامتريم غلط اورب نبيا دي كرمولانا مودودي بالمجاعب اسلامي صحا بركراتم ك اقوال كو تحسى درج مين مي عبت اور فابل امندلال نبين سمية بي ميكهاس الزام ستعانبو<sup>ن</sup> نے بارم اپنی برامت کا اظہار کیا ہے۔

اکب مولانا مودودی کے مندرجُر بالاموندن کے میشن نظرافراض کے تغییرے نتی کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ ابن عُرُّر فیرہ کے افوال کواگر مولانا مودکودی نے استدلال بین پیشن کیا ہو تو اس کی وجہ بہے کہ بہ افوال جائیے اور پر کھے نے بعدان مرفوع دوا ہوں کے ماقد موافق تھے ہیں جو ذخیرہ مدیریت سے مستندمی وطوں میں میج اسا بہ کے ماقد مردی ہیں ۔ اس ہے اُن سے استدلال کا کام لیا جاسکتا ہے ۔ یا کم سے کم اُن سے اس بات کی آئید تو ہو مکنی ہے کہ مجہ اُن کا دست کے بیے وضور اُنہ موا نہیں ہے اِس

كمح علاده جاب قاحني مظهر حدين صاحب منطله نداس إست بريمي غورنبيس فراياب كممولانا مودودى نداصل مشلهين أن مرفوع ادرميح رواياست سي امتدلال كميا ب جرائی مسلم ابودا مدا در ندی سی سی س و ادر بهان مست کی اتبداد میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور ابن عرض وفیرہ سلف کے اقوال کومولانا نے بطور آئید بيش كمياب تاكديمعلوم برجاست كرسلفت بيريى المستخصينتين ملى بيرين كا مل اسی طریقیر برتھا "۔۔ اب اس بریدا خراص کرنا کہ آب سے نزدیم سلعت معيادِی بی نبین توان کے افوال سے سندکیوں بیش کرتے ہیں ؟ اپنے اغرکوئی معقوليت نهين ريحنا فيتراب كابدارننا دمي منمبري مبيح ترجما في معلوم نهين موتى كراي فترسع بركماب ومعنت كى كونى سندسيش كري توقابل قبول بوسكة ہے ''کیونکہ مولانا مودودی نے اپنے فتورے کی بنیا وان مرفوع اور میم روایات پر رکمی ہے جوہیاں مجست کی ابتدا میں ذکر کی گئی ہیں۔ مگر پیر بھی آب اُسے قبول نہیں

الزامى جراب

نین اگریموری دیرسے ہے ہم ہدان جی ہیں کہ مولانا مودوی کے نزدیک معمن میں این اصلابیں اور ابن عروفیرہ معناری بیں ۔ اور ابن عُرکا طرز صبح مہیں ہے تو آپ کے نز دیک توملعت معیاری بیں ، اور ابن عُرکا طرز ممل بی تول اصلے مطابق بر دیا ہے کہ وہ وضوعک بغیری سجد ہ ملاوت کیا کہ تے تو آپ محالی کا مراس معنی بیں معیاری میں تھے بی کہ ان بیں سے ہرائیہ کا ہرتول ونعل وا میب الانباع

ہے۔اورج می تعنی اس معنی میں ان کومعیارتی نہیں گا وہ گراہ موگا۔اوردومری طرمت آب خودمی ابن عرشک اس فعل کوممن اپنی راست سے تھکرا دہے ہیں لوہ واجب الاتباع توكيا ماكزا لاتباع بمئ نهيس مجد رسيد بين - اب آب مي تباتين كه آپ کا پیطرزعل آپ کے اس مقبیرے کے ساتھ کہاں کک موافق ہے کہ صحابہُ كرام اس معنى مين معياري بين كرمبراكب كامبر فول وتعل واجب الاتياع ب ر إ آب كايه ارثيا د اكر صنرت ننا ه انورشاه مهاصب كننميري رخم التدعليب نے فیص الباری میں بینورا ایسے کہ این عمر کا زمیب اس ایسے بین تعین نہیں بلکہ اس بي اس بناير ترودست كم : وكان ابن عربسيج دع كما غيروصنوم - بي المسيليم كى روابت كے مطابی لفظ مع غير المرونيس سے تواس ارشاد كے متاتھ الفاق كرا مشكل بيد. أول اس بيد كه صنرت ثناه مهاصب قدس سره كي تغريب اي بارس مِن إَبِم مَنْعَارِضِ بِسِ مِ عِمِتْ نَنْذَى كَى جِ اعْنِ ﴿ مِنْ عَلَيْ اعْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَمُ وَتَعْرِمُ ورج ہے وہ یہ ہے کہ این موشعی اورامام نجاری تنیوں کا نرمیب یہ ہے کہ وہوء کے بغیری مجرہ تلاوت جانزہے ؟

نائی امعیلی روایت میں اگرچیف فویر نبی ہے گراس سے ای گرای ہے۔
مشتبہ اس ہے نبی ہوسک کرما نظابن حجراورعلامہ برمالدین بینی دو فوں نے بہتھ مرک فرائی ہے کہ 'اسمے نعط خیر کا اثبات ہے ' جانی نوج الباری ج امس ۲۰ می مافظ ابن ہے کہ 'اسمے نعط خیر کا اثبات ہے ' جانی نوج الباری ج امس ۲۰ می مافظ ابن جرکہتے ہیں : والکن الاصح اثبات البندا قول اسمے کے مطابق این کی فران میں ہے کہ ہو تہ تلاوت کے ہے وضوہ شرط نہیں ہے ' میں بیکہ یا نیفین بہی ہے کہ ہو تہ تلاوت کے ہے وضوہ شرط نہیں ہے ' اور خیب ایسی بیکہ یا نیفین مور پر این عمر کا فرمیس بیتر قرار بالکا کہ سجد تھ تلاوت کے ہے وضوء مور الباکہ سجد تھ تلاوت کے ہے وضوء شرط نہیں ہے ہے۔

شرط نہیں ہے قوا ممالہ آپ کو دوبا توں ہیں سے ایک بات انتی پڑے گی یا آپ کو یہ صبحہ نظرت سے یہ وضو شرط نہیں ہے توجے موانا محدودی پرآپ کو اعراض کرنے کا تی نہیں رہے گا۔اور یا اگر آپ ہوتہ الماوت کے بیے وضو شرط نہیں رہے گا۔اور یا اگر آپ ہوتہ الماوت میں دہیے وضوء کو شرط استے ہیں تو آپ کا یہ عقیدہ میں نہیں رہے گا کو صما ہر کا اُمان معنی میں معیارتی ہیں کہ ان کا ہر قول اور ہر فعل ہر حالت میں واجب الا تباع ہے۔ اور ان کے کہی قول یا فعل پر نعت ہوا تر نہیں ہے " فعل الی خودج صن سبیل ؟ وران کے کہی قول یا فعل پر نعت ہوا تر نہیں ہے " فعل الی خودج صن سبیل ؟ چوہی شق اور اس کا جواب

محترم جناب قامنی صاصب کے اغراض کی چھی ٹنتی بیہ ہے کہ بر مدجی طبقہ کے بیے آپ وین بیں آسانیاں طوعو ٹارہے ہیں ۔اگروپ کل آپ سے برکہیں کر سجد ہ تلادست بھی خدا کے بیے ہے اور سجد ہ غاز بھی توبیح سجد ہ نا زمیں وضوء کمیوں صرودی ہے۔ اور آپ کے اس اختیاد کی نبا ہر وہ بے وضور نما زیں اواکر نے لکیں تو آپ سے باس اس کاکیا علاج ہوگا ؟

م آسانیاں ڈھونڈ نے سے اگر مخرم فاضی صاصب کی مرادیہ ہوکہ موانا ہودی دہنے میں وہ آسانیاں ڈھونڈ دسے ہیں جن کی تمنی اُس موجد دنہ ہویا جن کی وجرسے ہیں اس موغلی کا بھیجہ ہے جس میں عرصہ کے احکام میں تغییر و تبعل واقع ہوریا ہوتے ہیاس موغلی کا بھیجہ ہے جس میں عرصہ یہ معنوانت موانا مود و وی کے بارسے میں مبتلا ہیں۔ ورنہ میرہ تلاورت کے اگر ہوئو کی مختر طاقع مواسات نواس سے دین کے کمی حکم میں نہ تغییر حات ہو کہ ہے۔ اور منہ میں مربعہ دہنیں میں کوئی گھائٹن موجد و کہیں ہے۔ مرتب اور منہ میں میں کوئی گھائٹن موجد و کہیں ہے۔ مرتب ہے۔ میں میں کوئی گھائٹن موجد و کہیں ہے۔ مرتب ہے۔ مرتب ہے۔ مرتب ہے۔ میں میں کوئی گھائٹن موجد و کہیں ہے۔

ا خوبداندان فراه م معی ا دراه م باری نے بی دین میں نغیرو تبدل کر دیا ہے ؟ یا کسی خاص طبقہ کے ہے ایسی آسانی ڈھونڈی ہے جس کے بیے شرعیت میں کوئی کئی اکش موجود نہیں ہے ؟ بہیں ا در مرکز نہیں ، پہلے جوا حا دست اور دوا بنیں ہم نے نقل کی ہیں آن میں سجد ہ تلاوت کے ہے وضور کے عوم اشتراط کی تجانی یا تی جاتی ہے ۔ ورند این فرشنسی اوراه م بجاری ہم یہ بذکھتے کہ اس مجدے ہے وضور نرط ط

ا وراگراً سانیان دُحوندندندس محرم قاصی صاحب کی مرا دره اُسا نیان بول بن کے بیے نزوعیت نے اپنے نظام میں گنجائش رکمی ہے اور چ نثر عی اصطلاح میں " رخصتوں" کے نام سے موسوم ہیں۔ اور بوتنت حرورت کمی خاص طبقہ کے رہے نبیں بکر بڑری امّست کے لیے ان پڑکل کرناج کر ہراہے تو بھرمولانا مودودی کو ان كاطعنه كيون ويا جآناسي كيا المدين يسره وديسيووا ولا نغسروا - امسام كامستقل اصول نبي سب ، را آب كابيخال كراس مي كل سجدة نما ذك ارس یں کوئی طبیعہ اس خلط نہی ہیں عبلا ہوجائے گاکہ اس کے بیے بھی وضوء شرط نہیں ہے۔اوروہ مجدہ نما زیمی با وعنودا واکرنے تھے گا۔ نواس کے منعلی ہم آپ کو اطبيان ولاشتهيكراس لمبع كى خلطفهى ببرگزيمسى سلمان كولايتى نبيس بوسكتى يجيجكه سركله كوانسان اس حنينت سيريخ بي اكاهب كرسجده نمازاركان نمازين سيلب ركن ب- اود نمازى حقيقت بن داخل اوداس كى ابتيت كا ايب جزوب -يضيفت بجي كسى مع إدشيره نبي ب كرنمازك يے طہارت شرطب ا ورمری محرفرانی مراس کا انتراط منی ہے۔ انھزت مسلم نے می صاحت ا وہری

طور بربرارتنا وفرایده کرد مفتاح الصلوة الطهور بنی نما زکی مجهارت مندر مفتاح الصلوة الطهور بنی نما زکی مجهارت ک بغیر مفتول نبین برسکتی "اور سجره نماز کا ایک جزداور درکن منه توجب کل نماز کے بید طهور بنی نماز کا ایک جزداور درکن منه توجب کل نماز کے بید طہارت شرط لازم فرار بابی توسید سے بید طہارت کیوں مزودی نہیں کا مندوس کے بید طہارت کا انسراط مندوری نہیں ہے۔ کوئی می آیت قرآنی یا حدیث نبوی ایسی نبین مل سکتی جن بی معاون اور مربی طور پر بریم کم کیا گیا برد کرد: سجده تلاوت کے بید وصنور کا آنا کا مناور مربی طور پر بریم کم کیا گیا برد کرد: سجده تلاوت کے بید وصنور کا آنا کا کرنا جا جید یا اس کے بید وصنور شرط ہے ۔

ا تنت بتن فرق کے یا وجوا توکس طرح ایک پسلمانوں کو پرغلط فہی لاتی ہو مكتى يب كدوب سحدة للاومن بلا ومنود فالنرفزار بالاتوسى وأنازعي ومنورك بغير مأر بونا مله يديا اس كه يديمي وحنو ترط منين ہے " ؟ با نغرض اگرابساكو في عبقه البحي كما عسن في محدثه نلاوت اورسحدة نما زك ورميان فرق كونظرا ندا زكريك وونوں کوائیب ہی ورجہ میں رکھنے کی کوشنش کی تو آنجا ہے کہ اس طبقہ کی حکمان کلیر نه برنامیا بیبے مولانا مودعدی کوخدات ایسے طبقوں کی رینیا ٹی کرنے اور محمانے سر بیے وہ ملکاور تورت تغیم عطا فرائی ہے جس سے وہ الیے طبقوں کی تجدی رمنا في كرسكة بين اورانبين المي طرح سحيا كرراه راست يردلا سكة بين-امان کی برقسم کی غلط مبنی کا از الدمی کرسکتے ہیں۔ پاکستان ہی میں نہیں ملکہ لیُری ونیلے اسلام میں آخرکتنے وہ لوگ ہیں جوا قوام عالم کے مختلفت طبغوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مرانا کی تعمانیون دیجھنے سے پہلے اسلام سے مراطِمستنیم سے مہلے کم

دمرت اوداد نیست کونت را متوں پرگا مرن تھا و رہبت سے ایسے بی تھے
جوعیسائیت کی گورہ برجانے واسے تھے گرموانا مورودی کی تصانیف و کھنے ہی
سے وہ مسب جھٹے ہوئے طبقات ہمراسلام کی عرائیستنیم کی طوت واپس پیسے کے
اور نفرف نود ولیٹ کے بلکہ دومروں کو بمی اپنے ساتھ اسلام کی عرائیستنیم پر
سے جانے کی مراؤ کوششیں کرنے ہیں معروف ہیں ہے تواگر ایک طبقہ ایسا ہمی پیا
ہر جاستے ہو مجدہ تلادت اور سجدہ نما زیس فرق کی نظر انداز کر درے تواس کی تائی واسی منافیا
کرنے کے ہے بھی موانا مود کو دی کوشش کریں گے بشرط کی آپ سے زات نے اس
طبقہ کو گھرا ہی کے آخری مصلہ پر سے جا کہ نہی ہوڑا ہو۔
ا کے بیٹھند تھ کا اظہار

مشک کے اختتام بہت یہ گزارش کرنا اپنا فرض مجت ہوں کہ اس حقیقت سے
انکار کرنے کے بے ہرگز کوئی گنجائش نہیں بل سمتی کہ جمبر صحابہ کرائم ، اکثر آبعین ا ور
تنع آبعین اسی طرح جا دوں تداہم ہسکے انٹر مجتبدین رہم الشرسب اس بات پر
مشغق جمی کہ محد و تلاوت کے بے وضور تشرط ہے اور وضور کے بغیر بیہ بحرہ مائز
نہیں ہے۔

اس بی می کوئی شک نہیں کہ جہوراتست کے خرجب بیں مدورجامتیاط پائی جاتی ہے جداس نے اقرب الی الصواب ہونے کی ولیل ہے۔ جہوراتست کے فیصلہ میں جو مذت ہے وہ اکیلے عبدالندابن عرض یا امام شعبی ا درامام نجاری کی رائے اورضیع کہ بیں ہرگز نہیں ہے۔ اس کا فرسے اگر موالما مودودی اس مشار ہیں جہور امست کے فیعدلہ کے مطابق رائے ظاہر کرے ان کے ساتھ موافعات اختیار کر لینے۔

تربيزباده ببترينا يجبورا تمت كمقابلهي دوجارا فراوى راسته اورا جهاوير اخمادكريك كوتى فيصلدونيا بإدن كرخلامد الكب اجتبا وكركم اسى يركاربندين برگز قرن مصلحت بنیم می ایم گرکام اس بی نبین کریدسلک فوی ا ورا فرب الی الصواب ب یابنیں میکداس ہیں ہے کہ مولانانے اس مشاری انسٹ کی اکثریت كم فيعسله سے جواخلا من كمياس، آيا بداخلا من كسي احتمال مستله ميں كيا ہے۔ الد جراست انبول نے فاہرکی ہے وہ منصوصات تربعیت یا اجاج و مست کے خلامت كوتى داست ب يا بدا خلامت اكب فرعى ا ودا جنها دىمشله سے نعلى كمية ہے۔ توجان کے میراخیال ہے یہ اختلامت ایک فردی اورا جنما دی مشلہ سے تعلق مكتباب - اورفروعيات والجبا ويات بي اكثر سنست اختلات كرناجكه ومبراً نعنس کے بچاہتے شرعی واٹال برمنی ہو۔ نزگونی گراہی ہے اور نہکوئی نئی بات۔ پہ اخلات بركزوه اختلات بنيس سے جربرائيت اورمنلالت كے ليے نباوبن مكتا بوربدابيت اورصناداست كى فبيا ووه اختلات ببرمكتاب حراضفا دبات سيمنعل كمى اصعبل مشلهم واتع بور رب فردعيات المرأن مي بالمحل خيلت سے بدایت ومندالت کاکوئی تعلی نہیں۔ ابندا اس طرح کے فروعی اختلافات پرایک دومهدے کو گراه کہنا ۔ نہ دین کی کوئی مغید خدمت ہے ۔ اور نہ دین کے ما مبلا ٹی کرنے کی کوئی مغیرصورشت

شه برامروامنی دسیندکرمواله مودوی نشانغیم انقرآن محتددی بس ۱۱ پرسجدهٔ ملاو<sup>ت</sup> کی مجیشت میں برا اخاط فرحا دسیتے ہیں کہ زیا دہ مبنی برا منسیا طرمسلکے جہوڑی کا ہے۔

## سخری گذارشش

اس بارے بیں طائے دیں سے جاری گفارش بیہ کے کرم وہ و دور بیں اسلام انہائی فریب ہوچکا ہے۔ اور ہرطون سے وشمنا بی اسلام اس پرجملہ آور ہیں۔ اس وفت مسلما فوں پرحمو گا اور طائے دین پرخصوصاً بے فوض حا تر ہوتا ہے کہ وہ اپنے تنام فروجی انتخافات کو بالاستے طاق ملک کو اسلام کی آن بنیا دول کومن برط اور شخاکم کرلے کی اجماعی جو دجبر شروع کر ہی جن پر ہرطون سے جھے ہو رہے ہیں۔ اور اسلام وخمی جا فق ک کے متعا بلہ یں جنیابی دوسومی بن کو اسلام کی طون سے فرھنیڈ وفاع اواکریں ہے نہ وہ وقت دُور نہیں جب دین اور فرہب کی بنیا دوں پرچلہ کرنے ہیں او دین جا تعبین فایاں کا میا بی حاصل کریں ۔ پھر فہ بیاف تا رہی گے اور ز انتخاف کہنے والے علی اور اس سے بڑھ کر آنے والی نسلوں کے بیے دور مراکوئی المیہ نہ ہوگا۔ ماحقہ بہتول الحق و حدود ہوں کا اسبیل۔

## فصلينجبم

## ممتلة المتعم

جن خلاجی مسالی میں بیمن علی ملفوں کی طرمت سے مولانا مودودی کی وات حمراى كومورد لمعن بنايا كياست \_اورجن كم متعلق مولانا موصوحت كي اجتبادي ا اور ملی تغنیق برا قرامنات کیے گئے ہیں۔ اُن میں سے ایک مسئلہ مُنعہ کا ہی ہے اسمشد كم متعلى على على على على على المناسب بطور اغرامن بركماكي سي كر : مهمولانامودقدى ترمتنع كواصفارا كم مافت بي مبل قرارديا ادرج ازبحالت امنع اركتسيم كيهت مالانكرتمام إلى المسنترو الجافة كمة نزدكم متعمى مائست يسجى ما زاد مراح بيس بيرجك انتنارا وراضطراري دونوس مالتون مين فطعي طوريروام سيار اس كى تومىت يرنمام ملاءامعداركا اجاع بوجيكس البنينيد علاءاس كومائز سمحة بي - مكروه إلى الشيئة والجماحة كروه ي شالىنبىي بس-ابل السننت يورى طرح اس باست يمتغق بس كم متعدبرمالت مي وام ہے۔اس بي اختيارا ورامنطوار کا کوئي زن

اس مسله کے منعلی جن صراحت نے موانا مودعوی پڑننٹید کی ہے۔ انہول

کے اور ایسے کا وہ افراز اختیار کیا ہے جوانہائی فابل افسوں ہے۔ اور کہ ہے کم ایک مندازس علم کے ثنایان ثنان نہیں ہے۔ فرید فرید ویڈواروں اور مونبوں کے ایک مندازس علم کے ثنایان ثنان نہیں ہے۔ فرید فرید ویڈواروں اور مونبوں کے بازی بی ما دوقی پر قائم نہیں رہے ہیں بلکہ عیسل مجھے ہیں۔ اور انعمان کواہو نے ایک میسل مجھے ہیں۔ اور انعمان کواہو نے ایک ایک میسل مجھے ہیں ہیں دور ہے۔

اسمستئه پرچن لوگزی نے مولانا مودودی کی انبعائی اوراً خری دونوں تمسم کی تحربی دیمی اور فرحی بن ، ادر متعد کے بارسے بن وہ مولانا موسومت کا تطریب معلوم كرينيك بين أوديمنا لمه كي اصل حقيقات كويمي وه أيجي طرح جان عيك بي - وه نا قدین صزاست کے بارے میں بجا غور ہر برائے قائم کرسکتے ہیں کہ اس معاطع میں ہو نے انتہائی میا بداری سے کام لیا ہے۔ اورتعمشید سے بنا داخ سے وہ اپنے دیمن كوبرگزنبين كاسك بين بنكرضيعت پر پروه والئته كی فری نوموم كوشش كی گئ ہے۔ جرأن كے على مقام اور ندمي پورليشن كے ساتھ كمى طرح عى مناسب بنيوب عي ول كرسطورين بم جابيتة بي كراصل معا لمدى حتيقت موالمانا مود دوى بى كى نويرون کی روشنی میں قارئین کے سامنے سپیش کرین تاکہ انہیں بیمعلوم بوسکے کرنا تعرین عنوا كتنقيدون ميركهان كمد مداقت اورتى كرئي كاجرير موجوب ؟ اودموافاموي كاعتبده متعرك بارس بيركياب -

اصل معاملہ کی حقیقت ترجان انفران ا داکست معھ اپر کے پرسچے میں سورہ مونین کی ایک آیت کی تغییر کوشتے بہرستے مواہ نا مودودی نے ضمنا اس نزاع کا بی ڈکر کیا تھا جومتھ کے مشار پرشفیعوں اورسنیوں کے ابین عرصتہ درازسے میلا آیا ہے ا درفرایا نفاکہ :- م انسان کوبه اوقات دیے مالات پیش آتے ہی بی می نکاج مکی نہیں ہوتا ہے لود مہ زایا متعبی مصلی کی کے سکی انسیار کرنے پر مجر بہتاہید ایسے مالات بیں ذاکی برنسبت متعد کو ایٹ ابترہ ہے آگے ہیل کوموا ہیں سے این میاس اوزا بعین بی سے مطار طاق کی وادر سمیدی جہرے نواہب کر بیان کرتے ہوئے ہاتھا کہ یہ جواز محالمت امتعاد اواس ایری مومست کے خاص نہ نہیں ہے جونی میل انڈ علیہ دیتم سے محالمت امتعاد اواس ایری مومست کے خاص نہ نہیں ہے جونی میل انڈ علیہ دیتم سے

المنسبركا يكواجب بغيم الغرّان صدّ مرم كالمان شكل بي شاتع بخراب ال وخت اس عبارت كوانو كم تبديل كرد بالكياب يئ تبديل شده عبارت عن غريب آنگ دوج بمدك - اس فدرد منا حست سنگ اوج وجولوگ ان کی طرحت بر است فسیری کرتے بی کرومت میں کو میں است فسیری کرتے بی کرومت میں کو کوما کست احتیار اور میں میا کر قرار دیتے ہیں ۔ ان کی اس باشتہ اعدا لزام میں کہتن صدا نست سے اور اس میں کہاں کہ بی گوئی سے کام کیا گیا ہے ہے سوال وجواب سہیں : ۔

مسوال بناسب نے زمیان الفرآن میں سردہ مومنین کی تغسیرکرتے ہوتے متع کے متعلق صربت ابن حیات اوردیگر میدم حاب و کا بعین کے ا قمال تعلى كذيك ارتبا وفرا ياست كريرسب صنوات اصنطراري موس ميرمتعه كمة فاكل تعريج تغريبًا اكثرمغسرن كيف بحلب كرابن عبة فے ملت منعدسے رجع کرانا تھا۔ می جران ہوں کران عباس کا یہ رجرع آسيدكي نظرست كبول بخفى داياتنا م مغترين تنكت ببي كرتمام محابرة وابعين كالوكمنت منعه بركال انغاق بيراس بي شك نهي كآبيج بميمتنه كوحوام ماناب يمرامنطواركي ايك ذمني مثنال اورخيالي مورت چش کریے اُسے مائز قرار دیاہے۔ امید شیے کہ آپ اپی اس داستے ہے تظرنا في كري سك بدايل السننت كامتعقة مسلدسيم اس كے بواب بي مولانا موصومت نے فرما ياستے: جواب إس مندي وكيري نه كايداس كاعطاه المساية بنا أ ہے کوممائے شاہین میں سے پومندبزرگ ہوازمنٹ کے قالی ہوتے ہی وي اخشا اس نعل كامطل جوازنها بكروه استدوام مجت بوسة بما وين المسلوارم أزر كمنت تف اوران بي سدكوتي اس باشت كا قاتى

نتفاكه عام ما المست مي متعدكونكاح كى طرح معمل با با جلست اصعادارك ا کمیس فرخی مثلل جرمگی نے دی ہے اس سے بحض اصنطراری ما است کا ایک تعتورولا ناحتعبود تفاء تاكدا كمشض يهمدينك كرشيد معزات كواكر فالخلين بوازكا سلكب بى اختياركرناس توانبس كمن تسم كى مجبوديون بكس أسع محدود يجنا بإمهيراس سيهي تودداصل ان لوكدك خيال كالمسلاح كزناجا تهاتفا جنبول نداضعواركي شرط الماكومنندكي طلقاً ملال معمرا دیا ہے۔ انگن افسوس ہے کہ آپ کی طرح میرسے طرزمان سع بهبست سعدا معاسب كور يفلط فعجى كانتى بركمى كدي خودها لسنة جنطرار ى*ب اس كومياً نرفراردست ريا بهو*ل عالا كديب اس كى قلى تومست. كافأل بهوں۔ادرائیدسے کئ مال پینے دمائل دمسائل صندوم میں۔ ۲۰۰۰ میں اس کی تصریح کرمیکا موں۔

بېرمال آپ معنى دىبى كەنىغۇنى كەمۇقى يداس عادىت يرامىيالى كردى ماستے گى كداس لحرے كىسى غلافىچى كا امكان نەربىيى – بدام يونل

اله جنائي مانه ترميم شده عبارت وريع زيل عيد :

مند کاجب ذکرا گیاہے قومنامب معلیم برتاہے کہ دویا توں کی اور ترقیع کردی جائے۔
اول یہ کداس کی مُرمنت خودنی معلی الشدعلیہ دستم سے بابت ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ است حفرت
حریث حرام کیا، درست نہیں ہے جعفرت عرض ان کا کے موجد نہیں تھے حرمت اسے شائع اور
نا فذکر نے دالے تھے۔ چ نکہ یہ کم حضورت آخرنا نے میں دیا تھا اور دام لوگل تک مذہبی اتھا ہ

## فاطريب كردومرى صدى بجرى كرآ فاذتك متعد كامشا فمتلف فبرتعا

مداس بير حنرت عظف اس كى عام اثنا عت كى اور نديعية فافعان استنا نذكيا- وعم بركوشيم صنات نيمتنه كومللقا مباح تيران كاجرسك اختباري بيداس كربيرة وببرمال نعي ک ب دسنت میں *مرسے سے کوئی گفیاتش ہی بنہیں ہے۔ عددا قل میصحاب اور ابعین افتہا* س سے جند بزرگ جاس کے جواز کے قال تھے وہ اسے عرف اصطرارا و شدیوم دوت کی مادت بي مأزر كم تم ان برس كوئى بي است كان كافرت مباح مطلق ادرهام مالات بين مول به بالصفاكا قال مذتما ابن مباس جن كالمم قالين جوازين سيست زبا وه نايان كم پیش کیا جا آہے، اپنے مسلک کی تعلیم نودان الفاظیمی کرتے ہی کہ وجا ہی الاکا لمسینے لا تعل الاللمضطرّ ويتومواري طرح بيت كمفسطرك سواكسي كيديد مكال نبين الله اس فنوسے سے بھی دواس وفیت بازآ گئے تھے جب ابنوں نے دیجماکدلوگ اباحث کی كغيائش سه ناميار فائده المحاكراً ناها زمنع كرف تكري الورم وديت كمس المسيم وويت نبويكة اس سوال كواكرنظ انعازيمي كرويا جلست كدابن حباس اودان مكرم خيال جيد يكف بيض امحا نے اس مسلک۔ سے رہے تکردیا تھا یا نہیں ، توان کے مسلک کواختیا رکھنے والا زیادہ سے زبا و م جوا زی است اضعاد کی مترکب حامک آست مطلق ایاصت ، ا ور با مزودت تمتع بخی كمنكوم يودن كك كامر جود كل يرجى متزمات سے استفاده كرنا تواكب اليى آزادى ہے جے ذرق معیم می گوارا نہیں کرنا کیا کہ اسے شریعیت محدید کی طرحت خسوب کیا جائے اواکٹ ولي ببيت كواس سيمتهم كياميات يميرا خيال بسي كرخود شيعة حنرات بين سيمي كوفي تميين آدى يدكوا ما منبي كرسكن كدكوتى تنفس اس كريني بابين كديد نكار كريا \_ تعمل كالمينا

ا در اختلامت مرمن اس امرس تعاكد آیا بقطعی حوام ہے۔ یا اس کی موت مردارا وزخترم كي سي عواضطرار كم حالت بي جازت براكتي م اکثرمیت بیل باست کی قائل متی اور ایک جید فی سی اقلیت و مری باست كى ربعه بي الي السنت مرح تمام المعلم ال برتنن بوركة كريه تغلى مرامهت اورحازى است اصلار كامسك ردكرد بأكب اسك بمكم شيع معنرات نے اس كے مطابی ملال ہونے كا حقيده انتياركيا ا ورامنط ارکیامعنی منرودست کسب کی شرط یا تی نه رسینے دی۔ اس مجست میں جویات میں کہنا جا بہنا ہوں مہ یہ ہے کہ متعہ کی ثرست توبيرمال تابست سير اصطلاح متست كاخيال كمى طرح بمى قابل قبول نہیں ہے۔البہ سلمن کے ایک کروہ کی رائے میں اس کے جواز کی کھا ت اصعرارى مالت كے ليے تمی داندا متعرف فاعین اگرانی کی راستے کی ببردى كمنا جابية بن فوانبي كم ازكم اس مدست ترتجا وزد كرا جاسي

دے اس کے من ہرت کرہ اڑ متنہ کے ہے ما شرے ہیں نان باناری کی طریع ہور قوں کا ایک ایسا طبقہ موجد رہنا جاہیے جس سے تمتے کرنے کا دروازہ کھ لا رہیں ۔ یا پھر رہز کہ نئے مرمن فریب لاگل کی بیٹیوں اور میں ہوں کے بیٹے ہم اور اس سے فائد ہ اٹھا کا فرتھ ل کی جم دوں کا بی بھر کی بیٹیوں اور میں ہوں کی تمریسیت سے اس طریع کے فیرمنع نئے تو آئی کے مردوں کا بی جم کے فروا اور اس کے درمول سے یہ امرید کی جا میں ہے کہ وہ کی لیے مسل کی مباسکتی ہے ہوا دور کی خوال وراس کے درمول سے یہ امرید کی جا اور ہے میا تی ہے ۔ درمید میا تی ج

اب نے متد کے بارے میں ابن عباق کے میں گاج فکر کیا ہے۔
اس کے متبلی گزارش ہے کہ المی علی مدہ اقوال جرسے مسائے موجود
ہیں جن میں ان کے رج ح کا دعویٰ کیا گیا ہے لیمن واقعہ میں ہے کہ بدوویٰ
مختلفت فید ہے ۔ اس باب میں جردوا یا شدنسل کی تھی تیں اُن سے یہ
ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ابن عباس نے اپنی راستے کی فعلی مان لی تی ۔
عکد ابیا محسوس ہوتا ہے کہ ابن عباس نے اپنی راستے کی فعلی مان لی تی ۔
عبد ابیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرت مسلمت اس کے بی مقیدے دینے
سے پر مہر کر نے گئے ۔ نئے الباری میں علامہ ابن مجر ابن بعال کا یہ ول

روى الملمكة والبنءن ابن عباس ابلحة المتعدد روى عند الرجوع باسانيد منعيقة واجازة المتعدمة

و ابل کرادین نے اِن عباس سے متعدی ابا صت نعلی کے اگریہ اس قول سے ان کے رجوع کی معابات ہیں اُن ہیں لیکن ان کی سندی منعیعت ہیں اورزیارہ معجع معابات بہ ہیں کہ وہ اس کو جائز رکھے تھے مائے کہ ان کا رجوع منتعت فیہ ہے۔ رہے ہوس مراہ ہے۔ علامہ این مجم اس معاملہ ہیں اپن کھنیتی جوش میں اپن کھنیتی جوش میں اپن کھنیتی جوش میں اپن کھنیتی جوش میں اپن کرتے ہیں اس سے صاحت معلی مہر کا بیٹے کہ معافقہ فتوے دینے میں اس سے صاحت معلی مہر کی ایسے کہ معافقہ فتوے دینے میں اس سے صاحت میں کو رج رہے مجم کی ایسے۔ وہ کہنے ہیں : فعلما توسع فیصا میں توسع و لوقیقت عند الفود رہ احسات این توسع و لوقیقت عند الفود رہ احسات این

عباس عناالافداد بحلها درجع عنصاه عب وگ اس معالم بی نوس برشند کشاور مزرت کی مذکب انہوں نے اُسے معدود زکما تو ابن عباس اس کی علمت کا خوی دست سے کرک گئے اور اس سے رجن کرایا یہ دزادالمعادی میں مرحم)

وترجان العرآن ع ۲۵ مدد۳ - نومبر مهموائر

یه بی متعب کے بارے میں مولانا مودودی کی تصریحات۔ ان تعریحات کے میشنظر بم بينبي ميمين بي كركونى خدا ترس عالم مولانا مودودى كم متنعاق بركيف كي برات كرسك كاكروه متعرك بارسے بيں ابل است كے اب می حقیبر سے خلاف كوئی عقيده ركمة بي ما وه منعه كواضطراري حالت بي ما تز قرار دسية بي كيونكه انبول سفه ابینے اس جواب میں فیرمین الغاظ میں متعدکے یا دسے میں ایٹا مقید يرميان كياست كومس حواز كالمت امنطرار كافائل نبين ميكه رمست قطعي كانتفا ہوں " اس کے با مرح دمی اگر کوئی شخص مولا ناکے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ متعدکو امنطرارى مالست بي جأثر لمنت بي يا اس إرست بي مولانا كاعتبيره ابل الشندك اجماعى عنديد المكام خلاون ب توهم اس كيمنعلى بجزاس كے اوركيا كہيں كے كميا تواس نے موانا مود وری کی مندرج الانفرایت نہیں دیمی ہیں۔ اور یا بھراس کے نزد كيب ببتان نزاشي اسلام مي كوئي حوام ادرناج أنز وكست نبيس بدراور إيخ غيرر دربيعين اس كا دل احساس آخرت ا وداس ى جرا دې سے كمبرخا بي م مطابت ليسے حفرات كاس علط طرزعل كوديميركهم حيران ره جاتے ميں كد ايك طرحت توبد معزات صنعتر كم جانشين كواسينے بيے ايک بخصوص ما ئيدا دسجتے بي ۔ اوردومری

ط من مصنوری کے لاتے ہوئے اسلام کی معرود اختلاق کو انتہائی ہے باکی کے مساتھ برى طرح يا مال كرديب بس جس كود كمير كمقتل انسانى وتكسد ده مجاتى مبتے -معنورنے تواہین محالباکی وماطعت سے اپنی فجدی اقست سے برجہدے رکه سے کہ : لامًا توابعضان نفترونہ بین اید یکووآس کیکوونماری ایکن ہم ہی ہیں جواس عہد کا ایفار بہتیان تراشی کی صورت میں کر رہیے ہیں۔اسی طرح صنو ہی نے اپنی بیدی امست کرجہ الوداع کے موقع پرید وستیت فرائی تھی کر: امت دماءكعرواموا لكعروا عراضكع علبكع حواعر يمريم علبروادان فرميس يي بي بن کے بہاں وُص ملم کی فعیت ایک کوری کے بھی برابرنہیں ہے بھی جب اپنے سے نالعن رائے رکھنے والے سے پیچے ٹرماتے ہی توجیت کک اس کواسلام کے دانگے سے زیروسی نکال باہر نہ کرویں۔ اس وفات کم بم مین سے مہیں بھے سکتے ہیں۔ ہمارے زوکے پیشندوین کے میکسی طرح می مغید نہیں ہے اور ندید کا دین کے بیے کوئی تعمیری کام کہلانے کاستی ہے کوفرومیات میں باہمی اختلافات کی وجدس بم آمیں بی ایک دور سے خلامت تکفیرسانی کی مجم بی اس تعدمشندل اورمعرومت ربي كركو باكرنے كا دومراكون كام ہے بى نبیں۔ آج مرانا امود ودى كے نملامت بعبن ناحا نبست اغريش علما مرتب ومرتبر امتياركياسه ووانتهائي فالمرتفزن ہے۔ بالخصوص البی حالت ہیں تو ہے رویہ اوریمی ٹریا دہ قابلِ نفرت بن جا تا ہے جكه دين إسلام كے ليے اختماعی زندگی كے ميدان ميں لوگ اونی سے اوتی علیہ وبفرك بيانيس بى ززندى كركسى شعب براسلام كالكرافي تسليم كمدي ببي ايسي حالت مين توتمام المرحلم اوروين لميه نامسلافون كافوض بيرسيه كم

وه سب آبی یم مخد بر کم اسلام کا سرطندی اواجهای زندگی برای که کم افی کے بیال کام کرتے رہی منگر ایک معددی کے بیال کام کرتے رہی منگر ایک معددی کی ای تقریحات سے متعدک بارے بی ان کا جوفقی او بیرمالی موانا محدد کا کی ای تقریحات سے متعدک بارے بی ان کا جوفقی او بیرک جواب سے مسلوم ایم اس بے وہ بعین به وہ مقیدہ او رمسلک ہے جرآنے کک تنام الل السنت کا مقیدہ ومسلک رہا ہے گر افسوں ہے کہ بعض نحا ایش بات برم صرفی کی وہ ممتد کو بحالت اضطرار ما کر انتیان کے بیمی موانا کے منتقل اس بات برم صرفی کی جاتی ہی جو ان بین جن پر فعد کر گران کو بی فیاس بی برن میں انہی صفرات کی معمل نے رہی میں انہی صفرات کی معمل نے رہی میں بین جن پر فعد کر گران کو بی قبل میں انہی صفرات کی معمل نے رہی میں بین جن پر فعد کر گران کو بی قبل میں انہی صفرات کی معمل نے رہی میں بین برن عدم وگران کو بی قبل میں انہی صفرات کی معمل نے رہی میں بین برن عدم وگران کو بی

مال بى يىل معراط مستقيم كان مساكة الك كاب ثنائع بها كان بيدي معتقت ایک ایسے معزمت بیں جومرکا دی منکول میں ملازم ہیں اورایک معتقم کی حيثيبت ست بجن كويُرمل في اصلين الدين البين البين المرابين الما المنظم الما تنسخ الما المرابين المرابي المرابين المرابين المرابين مساحب تغانري رحمته المتلعليه كامرية تبلار بيدي واس كتأب واول سعد ركر آخرتكس پڑھے فرآپ كواس بي بجزاس كے كہ مولانا مودوى پردبى زبان سے كفر ا ور کھنے طور پرگرامی اورا می معما برکے انکا دیکے وترسے لمبیں گے۔ اور مغیرہ طلب باستنبير عركى الاماشام القر\_ المسوى بسكر توتعث كآب نے البعث كآب كروقت مذابي بين يم كرم بنده في مقام، اورتعمومت بين ال كرمماز رتبر كا خيال كا بعلمعة تنتيك اصول كوسميش نظر كمعاه عبكه جرش صدادر مذبه انتقام ن انبي عنيت بين سے محاندها نبار كما ہے-اوراكب اليى راه پرانبين وال آيا

وحقيقت سيبيت دوراهداسلام كعمراط متعتم مصافيعتا مى بوق بعد مقليك مطالعه بصرايك قارى كا زمن مرمت ببى نمسوس كرسكة مبصيكي في هند فعمومت موالا يا موت دی برول کی عزاس ما من کسید کتاب محد اری می افتال کوالی ہے۔ فدمت دین کا مذبراس میں اصلًا کا رفرا نبیں ہے۔ میسنی میں مواقع پر قومو ہانا مودودى يربتها تنقيم باندحض سريمى دين نبس فرا الكيب على فروكر الشتيمى بهبت سے منعا بات پرموُلعت سے سرزوہم تی ہیں جانکیسہ با سرفن اورعا کم شخص میگی بنیں رہ سکتیں ہم جا ہتے ہیں کر ذیل میں نونہ کے طور یواس کن سیسے جند یا تھی مًا رتين كرماعة بيش كري ، كرير فنيقنت وامنع بركرماعة آست كرموجوده ملد كريعن متعتب المعلم عب جش عدا دست بن آملت بي ا ورمنه ثر انتعام أن بر غالب آما تا ہے تورہ شریعیت کی اخلاقی مدعدا درمند شوں سے کس حدما زاد ہو ما تے ہم اوران کی زبانیں اورخلیں کتنی ہے تکام ہوتی ہیں۔

متد سه متعلی ایک سوال کے جواب میں موافات ہو کھی گھا ہے اور می سوال کے اس سے متند کے اسے میں موافا کا مقبید میں اور کی سطور پر برمادی مرد ایسے کہ وہ ہرمادت میں متند کو جوام تعلی مجدر ہیں ہوا۔ اور اور برمادت میں متند کو جوام تعلی مجدر ہیں ہوا۔ اور اور مناور کی مال میں ایسے میں ایسے میں اور کی ای تعدری ای جاری میں رہے کہ:

د اخرس ہے کہ برے طرزبان سے بہت سے اصحاب کو فیعظ نہی لائی برگئ کہ ہم نود ما است اصلااری متعد کوچا ترقرار صفی ا بون مالانکریمای قطعی تومت کا قائل بون اوداً بست کی سال پیلے رسائل و مسائل معتبد و م بین اس کی تصریح کردیکا بون " اورمسلک جائز مجائز مخاطب اصنطرار کے بارے بین مولانا فراتے بین : مودوم ری صندی بجری کے افاز تک متعد کا مشاریخ نقف فیدتی ابید میں اہل است کے تنام اہل عمل سریت عق بورگئے کہ بہتھی جوام ہے اورج از بی اہل است کے تنام اہل عمل سریت عق بورگئے کہ بہتھی جوام ہے اورج از بی اہل است اضعرار کا مسلک رد کر ویا گیا ہے

اس تعریح سے معاون طور پر باست وامنے ہوگئ کرمولانا جوازمت کہت اصنطراد کے برگز قائی بنیں بی سیکربرحالست بیں اس کی تعلی ومست کے منتقدیں تكرمعىنعث مراطمننتيم ككافعاعث كابيعا امت بيمكروه اسببي موادا امرموت كاطرمت بيعقيره ننسوب كردسيم بي كروه امنطراد كى ما است بي متعد كوماً نرقراد دسے رہیں ہیں بچائی مولعث صاصب پہنے توموانا مودووی کی سابقہ تفسیری عبارت نقل كرت بي س مي مولانك كمها تما كره متعرى ومست قرآن كے كسى مريح مكم ي عِی بَہِیں میکرمنست پرمبی ہے " اس کے بعدمولانا موصوفت کو نما طیب کریے ہیں۔ دانه خلاصه پرکرآب کے خیال پر پمنعرکی حمدت قرآن سے ماہت نہیں سیصلیکمنشت پہینی سے۔ اور کومسٹ کے باوج دحا استِ امنطرارین منعہ كى امازت بيستربا قىب بھرفراتے ہیں:

د» اود پرآپ کا برخیال ثرنعین کرم تحریم منست پرمبنی بروه قزآنی تحریم سے کم دوسے کا برقاب اس بے منتعہ کی حرمت کی خضیعت بسیع ی درمت بوگی ، اس کاخشا دسوائے فقت علم اور نیدا وفرو کے اور کیا برسمتا ہے ۔ برین علی دوانش برا برگرسیت پی آمینی میغفہ دمیا درستانی میں اس

يرتنقيدا وراس كسليع ببلب ولبجه دونول استض كمعبي جردورها صركاكي بهبت برس بزرگ، اورمتنی عالم اور خدا رسیده ملی الند کے فی تقریب میت موت ہیں۔اورمراتب تصرّون سط کرنے کا شرمن مجی حاصل کریکے ہیں۔وہ فعدا رسسیدہ بزرك بس سرسا تعربوتعت مراط مستقيم كرنسيت بالمنى مامسل بيدي كيم الانتهض مولانا انترمت على مساحب تما نوى دخرالتوعليه بس-اليس با مندا بزرگ اورتنتي عالم کے بات رہدیت ہونے کا کم سے کم تقامتا توبہ ہونا چاہیے تھا کہ بہتان تراشی کی مورت میں اینے فاقعا بی تقوی کامظا برہ تورد کرتے۔ آ فراس سے برو کریتیات ہی کی ا درکیاصورت ہوگی کرمولاناً موڈووی تواپنے منعلی صماحت طور پر بیراعلان کردیج بي كرد مي جوا زمنند مجالست اصنط اركا قاكن نبيل عكر بيرمالت مي حرمت قطعى كامعتقديون "اوراكب لوگون سے يركيت كيرتے بي كرنبي مودودى معاصب امنطرامك مالىت بين متنع كوجا كزقرار دبيت بين ع: ؟

ہم میران ہیں کہ ان صرات کی دیانت کا ماتم کیا جائے یا ان کی مخن ہمی کا۔
ایک طوف مولانا مودودی کی برتصری کہ '' ودسری صدی کے آغاز تک اگریم تعہد کا مند مند تعن تردیک کریم تعہد کا مند مند تعن تردیک کے کہ برکا است کے قام اہل علم اس پڑتنفتی ہوگئے کہ برحوام تعلی ہے اورجوا زنجا استِ اصطوار کا مسلک مذکر ویا گیا ہے اور ہوا ڈبجا استِ اصطوار کا مسلک مذکر ویا گیا ہے اور ہوا ڈبجا استِ اصطوار کا مسلک مذکر ویا گیا ہے اور ہوا ڈبجا است کے طرح بہت سے اصحاب کو پر تعلیق فہی لاتی ہو

می کدیک نودمائت اصنعه دس متعدکوم آنز قراردسے رہا ہوں۔ حالانک پکرائی کا تعلی مومست کا قائل جوی ہے احدود مری طومت مباہب تو تعند صاحب کا پر فران چکہ بہتان کہ جس کہ بیشکہ فردیک مومت کے با دج دحالت اضعطرار میں متعد کی امیاز برستور باتی سے ہے۔

اس کے متعلق مجراس کے امرکیا کہا جا سکتا ہے کہ جوش انتھام ، اورشوق اتیام خدان معنوات مصرسب کچے مجالا دہلہے۔ یا بھران کے زدیک بہتان تراشی اسلام میں کئی ممنوع موکمت نہیں ہے۔ یا بیرصزات آخرت کی جوا مری سے کھرفا قل ہو چکے ہیں۔

مالاکه بولفامودهدی کے نزدیک اس دیوی کی دیرا وردلیل برگزینیں سے جو مراطیسنتیم کے مولعث نے بہاں بیان کی ہے۔ اس کی وج دہ ہے ج شہرجو مراطیسنتیم کے مولعث نے بہاں بیان کی ہے جو آگ ذکر کی جلت کی مولعث نے بہا خودان کی حبارت میں بیان کی گئی ہے جو آگ ذکر کی جلت کی مولعث نے بہا جروجہ بہان کی ہے۔ وہ اس کا اپنا خلا اجبا دہے جو کندوم نی یا بچ خبی کی تبایہ مولانا مودوی کی عبارت میں اس نے مبینہ زوری کرکے کیا ہے۔ مگراس کو تعریبے ہیں مولا نکرے مربر۔

شاید یکی فانقائی نقوی اورسندی علم کاکوئی اصول ہوکہ جب دو مروں کی عبارتوں کا مطلب ہجھ میں نہ آئے۔ یا خوکسی خلط فہی کا افسان شکار ہوجائے آقہ دو مروں کی عبارتوں میں ابنا مفہوم ڈوال کران کے مرتعوب و سے پھرانہی کواٹوکا کے بیے موروی کھیے انہیں و سے ہے اور خلات علم اور پندار بجروں کے مطبقے می انہیں و سے ہے کہ بیے مورواس ہے نہ بنے کراس نے کسی بزرگ اور شہور دینی ورک اور شیخ طریقیت سے ابنا تعلق قائم کیا ہے۔ اور یا کسی معتبرا و دستہور دینی ورک و سے مند فواغت ماصل کر محکا ہے۔

م ما بهت بن کردل بن مولانا مودوی کی اصل عبارت نقل کری جس بی مولانا مودودی کی اصل عبارت نقل کری جس بی مولانا مودودی کی اصل عبا و کیا ہے ۔ پھر مرد و کھیں کہ اس عبارت بن صنفت موراط سنفتیم "کے اس اجتہا و کے بیے کوئی گخائش ہے بھی اس عبارت بن صنفت موراط سنفتیم "کے اس اجتہا و کے بیے کوئی گخائش ہے بھی یا کہ ذہریں۔ اور خود مولانا مودودی کا مقصد اس عبارت سے کیا معلوم برواہے۔

مرنانا مرصوت کی اصل عبارت بیس،

د آبت إذا دفعت ابتغاد ماعذالك انجم متعدك بارسيب مريح نبيب ادراس ستحريم باستدلال ان ابت شده اماديث كريمي خلاف جربن سي معلوم مرقاميت كرني مسلى المندعلي وسقم أسع منع كمريم ما ازر كمت رسيم - لإذا منعد كى حرمست قرآن كريم مي مي عكم مي بني نبيس مكرست برمني سيه " اس عبارت بی دویانی عربے طور ندکوری۔ ایک بیک منعری حُرمت قرآن کے کسی عربے علم پر بنی نہیں بیکے مستقرات پر منی ہے یہ دو اس کی دجہ بس کی طون البندا میں اشارہ کیا گیا ہے وہ بیر کہ " با دحر قرآن دعدیث میں خاصت الازم نہ آست یہ اور یہ دو داستے ہے۔ جوجہ درمعا پڑنا اور جہ درا بعین نے اختیاری ہے اور استے ہے۔ جوجہ درمعا پڑنا اور جہ درا بعین نے اختیاری ہے اور اکر نعتبا و و محد نین مجی اسی کے قائل بی کرمنعہ کی حور منت قرآن کے کسی عربے کم بین بنین بیار اسٹ ہور بر پر بنی ہے۔

البتة جهود ما بعن كفالمن موت بي كرمت وآن كيم كا آيت فلن محدين قاسم اس بات ك قائل بوت بي كرمت كرمت قرآن كيم كا آيت فلن ابت فل قائل بوت بي كرمت كرمت قرآن كيم كا آيت فلن ابت فل وداء ذالك سيرتا بت بي اودان دونول كما ود ذكسي صحابى اورت كفي آبت كا بي المدان وونول كما ود ونسي كرمت بي برقرآن بي مريك بي برا معنمون ومشارمت من المعنمون ومشارمت من المعنمون ومشارمت من المعنمون ومشارمت من المنظر فرا يا جائت بود ترجمان القرآن مي تسلوما د مناوس كا مفقد من المعنمون ومشارمت كا مفقد من المعنمون ومشارمت كا مفقد من المعنمون ومشارمت كا مفقد

اب مندرخ بالاعبادت سے مولانا موصوت کا جرمقعد رہے وہ مات طور پر برمعلوم موہ کہ انبول نے جریہ فرا یا ہے کہ متعدی حرمت بنی بزقران نہیں ملکہ سنت پر بمبنی ہے اور میہ وصحاب و تابعین اوراکٹر نعبا مرومی ثمین کی کا انبوں نے اختیار کی ہے۔ اس سے آن کا مقصد جوا انبوں نے واض طور پر ذکر انبوں نے اختیار کی ہے۔ اس سے آن کا مقصد جوا انبوں نے واض طور پر ذکر کیا ہے یہ ہے کہ قرآن وحدیث ہیں ملا وج نما لفنت بریدا نہ ہو جائے۔ اورمنکری مدیث کی ہوتے کے قرآن وحدیث ہیں ملا وج نما لفنت بریدا نہ ہو جائے۔ اورمنکری مدیث کو کھنے کا برموقع باتھ نہ آئے کہ حرمت متعد تو قرآن کریم کی آمیت : شکرت

ا بنی و ایروال فاولدی حد العادون سے تابت ہے جقبل از بجرت فازلیجو کی ہے۔ لہذا صریت نیروفیروجن میں نیر را جے کمد کے موقع پر توسمت منعه کا ذکر کما کیا ہے۔ براسر فلط اور نفینا ہے بنیا دہیں "

مولان کی طوف برنسبت اولاً اس کے جی نہیں کہ وہ خودج ازمند بھالت میں اس کی حرمت نظی کے معتقد ہیں۔
میں کہ بید بالتقریع عوض کیا جا مجا ہے۔ ٹا نیا جو تعت مسا صب کا برا جہادی مرتا یا فلط ہے کہ جو حرمت بہنی برقران جو وہ قوی اور قطبی بورنے کی وجسے حالت اصفط ار ہیں جو ارسے بران بیں تکتی ہے۔ اور سنست پر جو حرمت بہنی برو وہ خفیف اور فلی بورنے کی وجسے برائی تھے ہے۔ اور سنست پر جو حرمت بہنی برو وہ خفیف اور فیصل میں در تران جو نے کہ اور وامنطرار کی مالت میں جرار اور خضر بری حرمت بہنی برو اور نقیقاً بہل ہے تو کیا موقعت صاحب کی برائی اس برائی ہوں ہو اور نقیقاً بہل ہے تو کیا موقعت صاحب کا برائی ہوں ہوں تھی ہوں ہوں تھی ہوں ہوتھی ہوں کی بورنے کی برائی میں برائی ہوں ہوں تھی ہوں ہوتھی ہونے کی جو حرمت بہنی برقران ہو وہ قری ہونے یہ برائی ہوں ہوتھی ہونے کی جو حرمت بہنی برقران ہو وہ قری ہونے کی وہ سے حالت اضطرار ہی جا زہے میں برائی ہیں کی وجہ سے حالت اضطرار ہی جا زہے میں برائی ہیں کتی ہے وادر کیا ہوا اسٹول

عائ خود علط نسي ستد

ا پیسے خلط اجتہا وا مدخلط اصول پر بنی اشنیا ط کوموان ا مودودی جیسے جبّرِعالم اور صائب انفکر محقق کی طرفت نمسوب کرتا کسی سیح الغیم اور محجد ا دانسان کا کام ہرگز نہیں ہوسکنا ۔ کیا خرب کہا ہے کسی نتاع سنے سع

> وكعرمن عائيب تسولا صحيتًا وآنشته من الفهم السقييم،

دومسرا ايك تشكوفه

حناب مُرَّقت صاحب آسگیل کردوسرا ایک شکوفد برجورت بی کم:

مع حقیقت آگرگش گزادگرنا گزاما بر توره وی بیدی جوعلام آلزی نے رائعانی
میں فرایا ہے - ترفی بینی اورطبرانی نے این عباس سے روایت کی ہے:

کا مت المتعقف اول الاسلام کان الرجل یقدم المبلاة

بیس له بها معیف فی نیزوج المواتة بقد درمایری انه
مقیم فتحفظ له متاعه و تصلح له شانه حتی نزلت الآبة

الاعلی ازوا جهم ادما ملکت ایسا نهم فیل فرح سواها
حوام -

مدمتعدابتداء اسلام می تھا، جب کوئی شخص کمی کا مُل یا شہر جا آ،
ا در دول کمی کے ساتھ کوئی جان بچان نہر تی ترویل اپنی دیت تیام
میک می عورت سے نکاح کر آ۔ اور حورت اس کے ساتان کی حفاظت کرتی
اور دومری خانگی مزوریا سے بھی لیری کرتے۔ بہاں کہ کہ آ بیت اِلاعل

ازواجهمراوما ملكت ابعا فهمان وان بحاكم مسمراس عرس سے تمتع حوام بڑا جو بری احدیا نمی مذہو " اس ما رصی طور برنطاح کرنے کا مام منتعرتھا۔ اصلامی معنی میں نکاح سورگ مومنین کی مندرج با لا آبست کے زول سے ابری توم سے حام ہوگیا '' وحرکھتیم، جاب مُوتّعت صاحب اس عبارت سے دویا نیں مولانا مودودی کے گوش گزار کرنا جا بیتے ہیں۔ ایک میرکہ ابن عبائش کی اس روابیت ہیں اس بات کی تفرع کی گئی ہے کومنعہ آبیت کے نزول سے حوام ہوگیا ہے تہ پھرمولانا مودوی كبسه انكادكرسته بيست بيركيت بي كرد متعدى تومت عبى برفراً ن نهي بكرنت پرمنی ہے ؟ وومری بات یہ گوش گزار کرنا میا جستے ہیں کہ : علامہ آ اوسی مجیسے محقق ہی اس بات کے قائل میں کرمتعہ آبیت کے نزول سے حوام ہوگیاہے۔ اوراسی کے نبوت کے بیے علّامہ موصومت نے ابن عبائش کی بیمدیث ذکر کی ہے اکراس اس کا یہ دعویٰ نا بہت ہوماستے کہ منعہ کی حرمست بنی پرسنسٹ نہیں جکہ قرآن ہر

يردونون بانتي غلطهي

گریارے نزدکی بر دونوں اتنی سے نہیں مکر خلط ہیں۔ نذابن عباش کی فرکورہ روایت سے یہ دعوی تابت ہوسکتاہے کہ متعد آبت کے نزول سے حوام ہرکا ہے اور خلا مراکوئ اس بات کے قائل ہیں کہ متعد کی حومت بنی برقرائ ہے فرکا ہے میں کہ متعد کی حومت بنی برقرائ ہے فرک ہے میں برسنت ۔ اور نذا نہوں نے ابن عباس کی فرکورہ روایت کو استعمال کی خومت ہیں اور ننقید ہی کے سیے خومت ہیں اور ننقید ہی کے سیے خومت ہیں اور ننقید ہی کے سیے

انبوں نے اس کونفل مجی کیا ہے۔ چپانچہ علامہ آلوئی نے ابی عباس کی اس روایت چرو و و جرسے نعقید کی ہے۔ اور یہ ابت کیا ہے کہ جرکھچہ اس روایت میں ندکور ' ہے اس کے لیے یہ روایت تعبیت نہیں ہوسکتی کیونکہ ہے روایت وو وجرسے نحلوث ہے۔ و جرا آق کی

مدست نعکر برعالامهموس نے جن دیجہ سے نعتیدی ہے اُن ہی سے بہلی وجربہ ہے :

ما إدى ماعنى بإول الاسلام قان عنى ماكان فى مكة قبيل المجودة الى ان تزلت الآية - قان كان تؤولها قبل المجردة ثلاا فتكال فى الاستدلال بها على الحرمة لولويكن بعد نؤولها اباحة تكنه قدكات -

وان عنى ماكان نعدا لهجوة اواملها وانهاكانت ميات اذذاك الى ان نزلت الآب كان ذلك نولا بنزول الآب بعد المجوزة وهوخلات ما روى عندان السورة مكية. وروية المعانى عدايس.

م بَی نہیں ما نآکر این عباس نے اقدل اسلام سے کیا مراد لیاہے۔
اگران کی مراد کی زندگی کا مَع د بوتومطلب یہ بوگا کہ کی دَعَد مِی زول است کے زبدت کا معتمد مبلح تھا۔ اورجیب آبیت نازل ہوئی تو موام ہوگیا "اس نقد بر برآمیت سے منعہ کی حرمت پراستدال لیس

حاصل التنقيد

اس نقیدگا ماصل به بواگر این عباش کی اس دواییت بین اقل اسلام سے
اگرای مراد کی زندگی کا زمانہ بر قرمدیث کا مطلب بید بردگا کرمنع قبل از بجرت کی
زندگی کے عہد بین زول آیت کے زمانے تک مباح تھا۔ اورجب آیت نازل مجنی
ترحوام برگیا۔ اس صورت بین متعدی حرمت پر آیت سے استدال کی صحت دیو
باتر ں پر مرقوب برگ ۔ ایک بیر کہ آیت قبل از ہجرت نازل بہتی ہو۔ معسمری برکمت بعد از زول آیت مباح ناراج برحالا کا متعد بعد از نزول آیت مباح ناراج برحالا کا متعد بعد از نزول آیت مبل ح

رہ ہے۔ ادراگراول اسلام سے ابن عبائش کی مراد ہجرت کے بعد مدنی زخرگی کے اوکل ہموں تو اس تقدیر برحد بہت کا مطلب بہ ہوگا کے متعہ بعدا زہجرت عرفی زندگی کے اواکی میں مباح تھا۔ اصحب آیت ، ذل ہمرتی توحوام ہوگیا یہ اس معرف میں ابن عباس نے گویا اپنے اس قول میں اس بات کا اخرات کیا کر آیت اور سورة دونوں مرنی بیں عالانکہ ابن عباس ہی سے بریسی مروی ہے کہ آیت اوروڈ دونوں کی بیں " لہٰڈا ابن عباسی کی اس روایت کی روسے یہ بات ہرگز قابل سلیم نہیں ہے کے ممتند کی حرمت بینی برقرآن ہے نہ کرمبنی برسنت "

ا بن عباشی مذکوره روایت پیملامه آوسی نه تنقید کی دوسری وجهربا سے :

شیخ الاسلام ما نظ این جرشنداس روایت کمتنیل این راشے ان الغاظ پیریش کی ہے :

واماما اخرجه المترمة ئ من طريق عمد بن كعب عن ابن عباس قال النما كانت المتعدفى اقل الاسلام كان الرجل يقدم البلد الحرث - قامنا دو ضعيعت وهونناذ عنالعت لما دو بنامن على المرسلة المرسلة

«ترفری کی وه روایت جوانهوا نے محدین کعب کے طریقے سے اب عباس سے روایت کی ہے کے منعما بدارا اسلام میں مباری تھا جبکہ کوئی نشخص الیے نئیبر میں جآ اجہاں اس کا کوئی واقعت زمیری تھا۔ الخ ۔ تو اس روایت کا امنا دھنعیعت ہے اور پرشا فداوران مجے روایا تندکے فلا منہ ہے جوامت کی عقب اباصت سے بارسے میں بم نے پہنے تقل

أتحص كمول كرديجي

أب جناب بُولعت معاصب زرا آنهيس که ول و دکھيس کرعقامر آلوئ اور شيخ الاسلام حافظ ابن مجرو فول لک وائے ابن عباس کی خرکرہ روایت کے متعلق کیا معلوم ہوئی ، اور معاملہ کی حقیقت کیا آب ہوئی ، آیا وہ جسے آپ مرافا مودوں کے گوش گزار کرنا چا ہے ہیں ؛ اور کیا ابن عباس کی خرکرہ روایت بہا ہے کا استدال الغدیق متشبت بالحشیش کے ابن عباس کی خرکرہ روایت بہا ہے کا استدال الغدیق متشبت بالحشیش کے قبیل سے تو نہیں ہے ، اور موانا مودودی پر آپ حزات کا خصتہ کا نا ، الا پیج بنکم شنان قوم علیٰ ان الا تعد لو اکم ریح طور پر خلاف ورزی تونیس ہے ، فدم اللہ کا حدود یہ ماری طور پر خلاف ورزی تونیس ہے ، فدم اللہ کا حدود یہ میں جو با اللہ کا حدود یہ میں جو با اللہ کا دون وی تقدم حدیثا ،

## نسلشم مولفة الفلوس

مع مراطمستیم "کے معتنعت صاحب نے موانا مودودی کی فہرست جرائم ہی مرکفۃ القلوب کا مسئلہ بھی اندراج فربایا ہے۔ اس مشکہ کے متعلق مُرلعت صاحب اور دوسرے بزرگوں کا دعوی یہ ہے کہ اس ہیں بھی مولانا مودودی کا موقعت انہائی فلط ہے۔ مبکر معمراط مشتقیم "کے مُولّعت نے تو اس مشکد میں مولانا مودودی پُرٹی فلط ہے۔ مبکر معمراط مشتقیم "کے مُولّعت نے تو اس مشکد میں مولانا مودودی پُرٹی زبان سے تفرکا بھی فتو کی صادر کیا ہے۔ ذیل میں ہم اس معاملہ کی بھی اس صاحت تعت قرارات اور از آتا تھی تھے۔ ماکہ اس میں بھی بزرگوں کے اغراضات اور از آتا کی حقیقت واضح ہوجائے۔

«تغییم انفرآن"ج ۲۰۰ برمعها ردن زکاه کی تغییر کرتے ب<sub>وس</sub>ے موالمانے تحریر ِ فرمایا ہے :

مربر دراید به با در کردن به بیست کردک آلفاد الفاد به کاصته قیامت کک کے بیال نہیں ہے ہے کہ کو کفہ الفاد برکا صفہ قیاں بزرگ اس اس برج مراط مستنقیم ہے کہ معتقف معاصب اوراس کے بم خیال بزرگ اس قدر برافرد فتہ بورگئے بیں کرزانیں اور قلیں دونوں قابویں نہیں ہی بی بی بی گر کا اللہ مستنقیم کے مولفت نے توصا مت طور پر بروانا مودوری پریز فتوی بروایا کہ بروانا مودوری بریز فتوی بروایا کہ بروانا مودوری کی بروانا کو اللہ بارام معالیہ کام مستنقیم کے مولفت الم کام مستنقیم کے مولفت کے اور ایجا جام ما توانسیم کیا گیاہے۔ اور ایجا جام ما تیا تھے الکارکام ہے۔

مودُودی مساحب بھی چکہ اس اجاع کے متکریں اُبندا اس کا راستہ امّنت محدیث سے انگ سیے '' یہ ننوی کھفیر کا صاصل ہے۔ اور فنوی کے اصل الفاظ یہ ہیں۔ مُولَعن منا نراتے ہیں:۔

ریبان می دا تعدید برا کرمند او کرمند این کے مود مبارک میں او کی او کی او کی معدارت دین اور اتباع سنت نبرید میں معاب کرام نیا وہ حوص ہوتے تھے ہوئی معدارت زکرہ میں سے مُر آنفۃ القلوب کا حصد اجماع جمیع معابرکیا رسا فعات نسلیم کیاگا۔ اور محالی کرام کا اجماع آنفاق قام ایکر اسلام عجب نے نظیمہ جمیع سے انکار کا کفر ہونا ہی اجماع اسلیم تندام ہوئی مبیا کہ جنب رہ دوروی صاحب کا عام معول ہے۔ بہاں ہے میکی مبیا کہ جنب رہ دوروی صاحب کا عام معول ہے۔ بہاں ہی صحابرکرام کے اجماع سے انکار فوائے موسے امست محدید ہے کی معابر کرام کے اجماع سے انکار فوائے موسے امست محدید ہے کی اس قول کا حال کرون ہے اور ت امست محدید ہے کہ انگار موائے ہوئے امست محدید ہے کہ انگار موائے ہوئے امست محدید ہے کہ انگار موائی ہوئے امست محدید ہے کہ انگار کی اس قول کا قائل نہیں ہوئے ہے۔ وانس کی بیفنوں وہ میں وہ میں

تحلیل وکجنری ندکوره نقیدی هارت کاجب مم نجزیه کرنے میں تودریج ذیل میارا مورپروشی کچرتی ہے:

ا مؤلفه العكوب كاحتد باجاع جميع صمائة سا قط بوگل بنه " الا معاقبه كابراجاع بانفاق انمه اسلام حمبت قطعيد بهت اوراس سے انكار مى اجما قا موجب كفر ب ۲-مولانامودودی می چنگراس اجاع کامنگریسے لہٰذا وہ بمی کافرادر قستِ اسلامیہ مصرفارج سے ب

۷- عبدا بر کم منتقی مصد کے کہ آئے کہ کسی کا بھی بی قول بنیں ہے کہ مولفہ القاوی کا حقید نا قیامیت سا فطانہیں ہے۔ بکہ تمام امّست اس بات پر متفق ہے کہ ان کا حقید نا قیامیت بمیشہ کے لیے ساقط ہو دیکا ہے ؟

بمهم باليسكم فهم اورنا والنفتيون كي فتوون كور يجيفه بالريطة بن قرماري چرت کی انتها نہیں منی اور دماغ اس میری ٹریتے بیں کر آخران صرابت کے دل و ولمغ يركفيرونفسين كايبشوق كيول اس قدرغا لسب بركياسي كرجبب بجركس لختاني مسكريز فالمفلت اورزبانين كمونت بين تواغازبي ووسرول كالمفير وتغسيني مسكرتي بین اور مبرگزیز نہیں سوچھے کرسیسے پہنے منزوری چنز پیسے کومٹ کے علی تحقیق کی ماست يجرولاك مصفالعت كى داست يعلى ننقيدكى جلست إس كدىبد ديميا جائدگا كم مخالعت كى داستَ تشرعى والأل كى روشنى مين كيا جنسيت محنى بيت يما قابل كفيريا الأن تغسبن يهي يا نبيرسي والكرم و تو كمفير ما تغسين كا فتوى وما عليك كارا ورزم و توترديري اكتفاءكي مبست كاينبي بكدا بتدابي سع برحزات المرحول كيطسس اندهرون ببن تحقيرونفسيت كم تبرعينيك شروع كرية بب عالانكر محض سوق كمفر بودا کرنے کے بیے کسی کی تنکیر یا تغسین وین کی کوئی مغید خدمست نہیں ہے ، زاس مسيمنتى حنرات كونودكوتى فالمروبينج مكتابهم مبكراً أنا خودان كربير يركام مزرج معنرا وتعقعان وه ثابتت بهوسكالهے ـ

ممى مشارك متعلى خالعث ك نقط أنظر زنتغيد كديت ك يديونغ بركز

موزون نبس بي كرظم الماتي ي اندرسي تعصيب كا غرموم مذب أنمر آست اورول ك اندرصدكى آگ عبرک اُنتے اوراً خازى ابنے نالعث كى كمفير اَنغسبتى سے كيا ماہ ّ۔ اس سے اختلافی مساکل مل مورند کے بجائے زیا دوالجہ جانتے ہیں اورگروہ بندی کی بنيا در الك بابمي افتراق اور ندموم أخشاريس متبلا بروجات بي محريم ويجيتين كه آج كے منوس وَوریں حب اِختانی مسأمل ہر رہنما یان تست زبانی محصوبے اور فلم المحات بي تون كفيرك بغيران كى زباني حليى بي اورز علي المشى بي - مبكة كمفيراو نغسبت ہی سے سے التدکر دستے ہیں۔ سے پرچھے توقعین بزرگ ل کے متعلی توہ بقیاں ہی نہیں آنا کر تنفید کرنے وقت ان سے برش ومواس بھی درست تھے یا بہیں ۔ خیانج اس شدره مرا لمِستفيم كم موقعت نے جمچہ مکا بیداس كے متعنی لیس ساتھ ہیں کہاجا سکتا کہ یہ مجانست ورسٹی ہوش وجواس میکا گیاہیے۔ کینوکہ ہوش وجواس کی درستی ك حالت بين ايب حالم ك زبان وقلم سے اليسى كم ورا ورب بنيا و بانتي كم مي نبين كل

" نمقیرِ بندکور مرتبصره " حرابِ سنفیم" کے مصنف نے موانا مودودی کی ندکورۃ الصدرعبارت پرج " نفید یا تردید کی ہے ۔ اس بم فورو کھ کرنے کے بعدایمیا معلیم ہو کہ ہے کہ صنف صاحب نے موانا موصوف کی حیارت کا مطلب بجما ہی نہیں ۔ اور شاس نے اس کا مطلب سجھنے کی کوششش کی ہے۔ ورنہ وہ ہرگزید نہ کہتے کہ صنہ مولفۃ القلوب کے سقوط کے بارے بیں صحا بر کا جو اجماع ہو جیکا ہے اس سے مولفا مودودی انکادی بیں کیونکہ جس جزیر میں ایٹر کا اجماع ہو جیکا ہے اس سے مولفا مودودی انکادی بیں کیونکہ جس جزیر میں ایٹر کا اجماع ہو جیکا ہے اص سے انکادکورنے کی کھنگی ہیا تی ئہیں ال سکتی۔ وہ صرمت بیہ ہے کہ حضرت الو بکر مسکر تی کے مہد خلافت بیں کر فغالعاتی کا وہ حستہ بندکیا گیا تھا جزکڑہ کے فنڈسے انہیں عہدنہی سے ہے کرا و کمرمندی كى خلافىت سكے زبلے كمب عمّا رہا ۔ اوربندكر وبینے كى اصل وجہ يہ تھى كرس عقبت كى وجرسه مُولّغة القلوب ذكرة كے مقدارہ ندمقرر کیے گئے تھے۔ وہ إسلام كا ا ورسلما نوں کی کزوری تھی جواس وقست نیخم ہو کی تنی ۔ اس بنا پر اُن کا صفّہ کھی اوکر مَنْدُنِينَ كَيْحَكُمُ سِنْ مِنْسُورَةُ مَعْرِسْ عُرُّ بَدِكُرُ دِياً كَيا - إوراس عارمنى سقوط براتي صحاببسف سكوست اورخا موشى اختباركى جربعديس اجماع سجعاكيا واوراس سے مولانامودودى كى عبارت بس برگز أىكارنبس يا مانا ـ بىرمولانا كى عبارت بى مبس ببرست انكاريا باجانك وه ان كصفته كانا قيامست وانمى سفوط ہے۔ ا وراس وائمى منقوط برمها بركراتم كالعبلا اجاع نبين بؤاسب بندواتي منقوط بر کوئی دارا میش کی جاستی ہے کیا آئید کسی مقبرت سے حوالہ سے یہ باشتین كرسكة بين كرجه دصديقي بين تلع صحابه كرام نے لل كراس باست يرا تفاق كيا تھا كہ:۔ أع مصرًا قيامت مولفة القلوب كاحضه اززكوة ما قط رسي كا-اوركمي أن كوركاة مك فندست كمجدنيس ويا جلسة كا"؛ عن دعوى سے كه دينا بول كرآپ اس طرح کا کوئی حوالہ ما قیامیت بہیں نہیں کرسکیں گئے کی پی کھی ہرکام نے اپنی متغوط براجاع كيابى نبيق - بدتوبعدبي علىست صنفيدن واتى اجماع مجاسب ن كم معابد نے وائی متعوط پراجاع كيا تھا۔ تواگر تنقيد كرنے سے يہلے مرادکستنيم محمعنعت صاحب مولانا مودودى كاعبارست كاصبح مطلب سجف كاكرشش كرشة توكمجى مولانا مود ودى كواجماع صما بركا منكرنه قراروسيتے۔

" نیا د جناب موتعن صاحب کا بدارشا دکه میما تبرکهم کا بداجماع با نفاق ائر اسلام حبّت قطی ہے۔ ا دراسسے انکاری ایجاعاً موجب کفرہے ہے ہی جی اصول فن اورا جماع كے متعلق ملاءِ اصول فقہ كی تصریحات سے انتہائی تعقی<sup>ت</sup> كالمكل نبوت ب اصول فقدى تمام مبوط اورمنتبركما بول بين برتصرى ملى كرمها يركزان ميست اكرنعين مهابهي كممرك بارس مي تعريح فرايش-أوراس بريعين دومرسط مسحائة سكوبت اويضا مؤنني اختيا دكرين نواس كانام اجماع نفى سكونى ب - اوراس كا اجماع برنا بجائے خودمخنلف فيبرہ رام شافعى لور ضفى علىا دمين سيعلبني ابن ابان ونعيره كينته بب كريهم سيسعدا جاع بينبس ادرنه به كوئى عجبت قطعيه بيدا - توضيح ، نلويج ا ومستم الشون وخير وكمتبونن یں اس کی تصریح کی گئی سیے۔اورصت مولفتہ الفلوب کے سقوط ہرجوا جاج صحابه ب ده بی اجماع نصی سکوتی ہے۔کیونکہ حضرت ابریکرصنڈین اور حضرت ع النا المصريمة المستوط كالمحركروا تفا- اوربا في صحابي في السفه اس برخاموشي اورسکوت اختیار کیا تھا۔ اُب جب یہ ایماع ،نصی سکوتی قرار پایا ، انمٹروین كے نزد كيہ جن كا اجاع ہونا مختلف فيہ ہے تو مخرم مُوتف مساحب كيمے بارشا فرما ربيم ببن كرمه معايبه كابراجماع بأنفاق اتمرُ اسلام عجبت فطعى ب أوراس انكاريمي اجاعًا موجب كفريه " ؛ حالانكه اس كما اجماع بريابي بجاست وُدُختُف نبه ہے۔ جبرمائیکہ وہ عبت بطعی قرار ماسے ۔ اوراس سے انکاریمی بالاجلع مود كفرتسليم كمامات مؤتف صاحب ارشاد كانتيجبر

پراگرفیز فی ال موقعت ماصب کا مند دخر بالا ارتباد و نبیده این کسیم کی با بات تو به م خاصی این ابان کے متعنی کی بها بات گا جبکه ده اس تم کی بابات تو به م خاصی اور بین ابن ابان کے متعنی کی بها بات گا جبکه ده اس تم کی ابرای کا می می می بین کرتے بی بادر با ام شافی دخر التر علیہ نزمها من طور پر تو لغة القوب کے بارے کی کرتے بین کا اور الم شافی دخر التر علیہ نزمها من طور پر تو لغة القوب کے بارے بین کرتے بین کران می اس کی تصریح آئے گا قری اُن پر بھی صحاب کے اور الم بی بیر بی بین کرتے تا می اس کی تعمیل بیان کرتے بین اس کی تعریح آئے گا تو کی اُن پر بھی صحاب کے ایم ایم کا می بارک کرتے بین اس کی تعریح آئے گا تو کی اُن پر بھی صحاب کو ایم ایم کا می بادر دو مرس مولانا مؤددی کے دور مرس کے میں آئی گئے تو وہ مرس کے جات گئے کہا تھی جات گا ہی کے جات گا ہی کہا تھی کے جات گئے کے جات گئے کے جات گئی کے تو وہ مرس کے جات آئی گئی گئی تو وہ مرس کے جات آئی گئی تو وہ مرس کے جات آئی گئی تو وہ مرس کے جات آئی گئی تو دہ می بیت کے جات گئی گئی تو دہ می بیت کے جات آئی گئی گئی تو دہ می بیت کے جات آئی گئی تو دہ می بیت کے جات آئی گئی گئی تو دہ می بیت کے جات آئی گئی گئی تو دہ می بیت کر بیت کر بیت کر بیت کر بیت کر بیت کر بیت کی بیت کر بیت

ثاناً مولفت صاحب کا برارتا دکرد میدهندیقی سے کرائے کمد مولفته العلوب کے عدم سعوط کا کوئی قائل نہیں طاہے۔ اور کسی نے اس کا قول نہیں کیا ہے " یہ بی مولفت صاحب کی ملی ہے بائی اور انتہائی ففلت کا نتیجہ ہے۔ ور نہ فرسے فرسے انگر دین اس بھی کہتے ہیں کہ مؤلفتہ العلوب برستور مصارحی زکوٰۃ ہیں۔ اور ان کا حصر کم بھی مما قطامی نہیں بڑوا ہے۔ اور زکوٰۃ ان کو اب بھی دی

ا در معن ملام الرميران كے متعوط كے فاكل بين مگراس كے معاتف وہ يہى كيت بين كر الكر كيراليے مالات بيرا بوجائيں كراملای حكومت كو زكورہ كے فنڈ سے الیعن قلوب کے بیکسی کو کچہ دینا مزددی معلوم ہو قواسلام کی ا تبدائی حالت کی طرح مؤلفہ انتخاب کو بھرسے زکرہ دینا شرع کی بدائے گا ۔ وائی سقوط پراسی کے علاوہ و دیسرے ندا بہب کے علا دیم گرز قائل بنیں ہیں۔ اس باحث میں علا دیم کرنے مال دیم گرز قائل بنیں ہیں۔ اس باحث میں علا دیم کرنے کہ منافعہ کی جو تفصیلات کرنے تقدیم متی ہیں ان کو ذیل میں تم بروا اسپیش کی جا آلہے ، تاکہ تفصیل ندا بہب کا قرر انتقاب مائے آئے :

الام اعظم رحمه التدكاندس

ادام اعظم رحمداندگا خرب اس بادے بین بربان کیا گیاہے کو موقف دافعاتی کا حقد ہمد بند کے رسی سے ماقعلی و گیاہے ، اور کوئی بی اسلای حکومت اس بات کی محافظہ موقع میں از تغرز کو تا کچھ دسے وسے کین کھر بھر مسونے محمد میں از تغرز کو تا کچھ دسے وسے کین کھر بھر مسونے محمد برعل در آمر می زبانے بیں بھی جائز نہیں ہے۔ اس با بہ مرد کیا ہے اور نسونے حکم برعل در آمر می زبانے بیں بھی جائز نہیں ہے۔ اس با بہ افراد میں مائز نہیں ہے۔ اس با بہ افراد میں مائز نہیں ہے۔

أمام مالكت كاندبيب

ام الک کابی مشہود زمیب در آبان کیا گیا ہے جو صفرت ام اصفا کانڈ ہے یعنی آتیا مت ان کا حستہ اس بنا پر سا قعط ہو جیکا ہے کہ اسلام اور سیا ان اب ان کی احداد کے عملی نہیں رہے ہیں۔ ملک اس سے سندنی ہو چھے ہیں۔ اور حب اسلام اور مسلان اُن کی احداد کے عملی نہ رہے تو در اُرکُرہ کے بھی شخص نہیں رہیں گھرکنے کہ اور مسلان اُن کی احداد کے عملی نہیں رہیں گھرکنے کہ اس المحداد الم

وام الکت سے دوسری ایک روایت برجی مردی ہے کہ اگریم کہیں موجد

پراہی مائٹ پیدا ہوجائے کہ اسلامی مکومت ایسے لوگوں کی ایدا دکی محتاج بنے تو اہمی مائٹ پیدا ہوجائے کہ اسلامی مکومت ایسے لوگوں کی ایدا دکی محتاج بنے آوا ہمیں پیرفنڈ ذکو تقسیم کچید دنیا شروع کی جائے گا کی کیونکہ ملت بھرمعا دہوگئی اور منکم ایسے وجود وجود محتوم دو توں میں اپنی مقت کا تا بع میڈاکر تا ہے۔ امام امٹی کا مذمیب

دام احدین فیل سے اس بارسے میں دوروا تینی مروی ہیں۔ ایک برکران کا حققہ آ قیامت میں شدکے ہے ما قط ہو بچاہے۔ اور دیم نمسون ہے ہیں طرح کر دام اعظم اورا ام مانکٹ کے غدامید بمشہور ہیں۔

اورودسری دواست بری کربیم خسون نبس برواید بلکرجی ان کا صقد مقررکیا گیاہے۔ اس وقت بسے کر بیم خسون نبس برواید بلکرجی ان کا مصقد مقررکیا گیاہے۔ اس وقت مصلے کرنا قیامت ان کا برحقہ باتی رہے گا۔ نہ برحقہ بیا کمی ما قط برد گاجی طرح کرام میں انعام برکاجی طرح کرام شافعی رحمہ انڈرکیتے ہیں۔

ا مام تنافعيٌ كا ندسب

واختلفوا فى المولفة تلويهم فمدهب الىحنيفة ان

حكمهم مسوخ وهي رواية عن احمد والمشهور من مذهب مالك - اند لعربين للمولّعة قلوبه عرسهم لطق المسلمين عنهم،

وعندرواية إخرى الهمران المبيع البيم في بلداوتغر

مرتغة القلوب كے بارے میں ملما دمختفت ہوستے ہیں۔ امام اظم کا خرب یہ ہے کہ ان کامکم خسورتا ہے۔ احد جام احد سے بمی ایک دوابت ہے۔ احدام مالکٹ کامشہوں غرب یہ ہے کہ ان کا حصر باتی نہیں رہے کم زکرمسلان اب ان کی احدادسے مستنعنی ہو چکے ہیں۔

ام ما کمٹ سے دوہری ایک روایت بیہے کہ اگر کمی تنہر ایم مد کے مسلمان باشندے مجران کی امداد کے محلی ہوگئے تو مسلمان بادشاہ مجراز مرفوان کو دنیا شروع کرسے کا کیز کہ ملت مجرموج دیجرگئی مام شاخی سے اس بارے میں دوقول منقول ہیں ، اصح قول بیہ کہ ان کو زکارہ دی جائے گی ادران کا مکم خوخ نہیں ہے۔ اور ایک روایت امام احمد سے جی ہیں ہے ہے کیا الم شافتی کو کی افتاری ایم اع فرارد باجاست گا ؟

براه کرم ایم این استیم کے فرتعت صاحب زراآ کمیں کمول کر مندری بالا تعرکات کو دکھیں کہ کی ان میں الم شافتی کا خرب یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ مؤلفۃ العقوب کا مصدیمی ماقط نہیں بڑا ہے اور تا تیا ست برستوروہ مصارت نرکزۃ رہیں گے ؟ اس طرح الم الکٹ امدالم احددونوں سے ایک ایک روایت بر نہیں نعل بڑی ہے کہ ان کوزکرۃ اُب بی دی جاستی ہے اور دائی طور پر ان کا مساحب ان صرات کے مشعل کی ارشاد فرائی ہوا ور نقینیا اثبات میں ہے تو کھر ترکیف ما حب ان صرات کے مشعل کی ارشاد فرائی گئی ہے آبا ان کوی محالی کرام کے اجلے معاورت مولانا کوی محالی کرام کے اجلے معاورت مولانا کوی کے دور کا فتری ان کوی محالی کرام کے اجلے معاورت مولانا کوی کی کھی کے مولوں کو کا فتری کی کھی کارشاد فرائی کریں گے ؟ یا کھیر کا فتری کا مولوں کو کا مولوں کی کے بیا کھیر کا فتری کی کئی کا میک کے دور کو کو کو کو کا کھی گئی ہے ؟

کیا یرک آن آسان شرعیت نازل مونی به کوج بی نفس آب کے معروت اداروں سے رسی طور پر واب تدرا ہو۔ یا آن سے وہ سند فرامنت حاصل ذکر چکا ہو، یا کسی دنی مشلعیں آپ کے بروں سے اختلات رائے رکھتا ہو تو وہ اس با پر کھفیر کا مستق موگا کہ آسے ان اداروں سے وابستہ ہونے کا شرت ماصل نہیں ہوگا کہ آسے ان اداروں سے وابستہ ہونے کا شرت ماصل نہیں ہوگا کہ آسے ان اداروں سے وابستہ ہونے کا شرت ماصل نہیں ہو یا وہ آپ کے برول سے کی فرول سے کو بروائی کے آستانوں پر ہورہ تعظیم کرنے کے لیے نیاز نہیں ہے ہو ہوا ہوں کے دین کے ایسے خادموں ادریا سبانوں سے ،جن کا بہتری شغلہ خوا ہوں کہ جو روی مسائل ہیں بی اختلاث رائے کو گوادا نہیں کرسکتے بھر مفاومی وابستہ ہیں۔ مفاومی وابستہ ہیں۔ مفاومی وابستہ ہیں۔

حن بصری اورا بن شهاب نربیری چنی کے علی دیں سے ڈواورطا دکا بی نام شن بی چذیر بحث مشلدیں جنا کے خود ساختہ مفروضہ کے تحت اجماع صحائبہ کے مشکری قواد یا سکتے ہیں اور شخی کھیے بی ہوسکتے ہیں۔ ام ا بوجبید " کتاب الاموال" بین من ایعٹری احدابن شہاب ہوں رجہا اللہ کے نام بی ان لوگوں کی فہرست بیں شامل کرتے ہیں جو محرافتہ العقور ہے بارے ہیں دہی دائے رکھتے ہیں جواسی مثل کے خلا من دو مرسے اکری کو جی ابوالہ میں امنا من کے نقط د نظر میں مولانا مودوس نے امتدار کیا ہے۔ ابوجب پر کتا ہوال بیں امنا من کے نقط د نظر میں مولانا مودوس نے تھتے ہیں :

وإحاحا قال العسن وإبن شهاب فعلى ان الأحرما من أبداً ولهذا حوالقول عندى لان الآية عكنة لانعلم نسها ناسفامن كماب والاستة-ناذا كان توم لهدا حالهمالا رغبة لهعرق الاسلام الاللنيل وكان في روتهم ومعاربتهم ضريعنى الاسلام لماعندهم من العزوالمنعد فوأى الامام ان برخنخ لهدمن الصدقة معل دالك لخلال تكت لعثا الاخذبالكتاب والسنة مالثانية البقياعلىالمسلين والثالثة انديس بيائس منهم التتمادى بهمالاسلام إن يفقهوا وغس فيه رهبتهم - اه دكاب الاموال ص ١٠٠٠ ور اوریه جوس بعبری اوراین شهاب زمیری نے کہاہے توانبول بريني تظررك كركها مي كديمكم مبشد باتى رجنه والاس- اوري بهادا

بی قول یک کونکر آیت محکم ہے۔ اس کا نسخ کتاب وسنت سے بہیں علی نہیں ہے ہیں جب کسی قوم کی بیمالت ہو کہ اسلام کی طون اس کا بیا مرمن مال کے ہے جوا دران کی قوت وطا قت آئی ہو کہ مرتز ہونے کے

بعدان سے جنگ کے بینے میں اسلام کومٹر رہینچنے کا افریشتہ ہو۔ ایسی مالت میں اگر الم صدقہ کی مدسے اس کی دلجوئی کوسے تو بتین وجوہ سے دوا ایس کرسکتا ہے۔ ایک یہ کہ ایسی کونٹی کوسے تو بتین وجوہ سے دوا ایس محل کرنا ہے۔ دومری یہ کہ اس میں مسلافوں پر دھم کرنا ہے تیمبری ملک کرنا ہے۔ دومری یہ کہ اس میں مسلافوں پر دھم کرنا ہے تیمبری یہ کہ اس میں اُن سے میہ نوتی بی ہے کہ اگر دو ایک عرصہ کہ اس طرح اسلام پر تائم رہی تو اسلام کی خوجوں کو جان کردل کی رخبت سے اس کرمنونل کریں گئی۔

الم م افرعبی کی اس تحقیق سے بدیات واضی برگی کرسی بھری اولیام ان شہاب زم ری وونوں کا خرب یہ ہے کہ مولغۃ القلوب کا صقد مجدیثہ کے لیے مسا قط نہ بہ ہے جکہ اُب ہی اگر اسلای مکومت کو ایسے مالات سے سا بقر بیش آئے کہ لائجی لوگھ کی ول جوئی کی ضرورت ہو۔ اور دل جوثی ندکرنے سے اسلام امیرال او کو ان سکہ ارتدا دھے نقصان پہنچے کا خطرہ لاخی ہو توصد فدکی مرسے مکومت ان کی اعداد کرسکتی ہے۔ یہی راستے دام اوعبی ٹری بھی ہے۔

اب ہم مؤلف معاصب اور اُن سے ہم خال صنرات سے یہ دریافت کوئے بیں کہ کیا مولانا مورودی کی طرح صن بھر تی اور ابن شہاب زہری ، بنرایام اوج بیڈ بھی آ ہیں سکے نزد کیسے معا برکرام کے اس قعلی اجاع کے منکر بیں یا نہیں جس سے ان ریسی کفیری دودهای توارست ممله آور بول کے ایسی بالگرنی توکیائی ان ریسی کفیری دودهای توارست ممله آور بول کے ایسی بالگرنین توکیوں ب حالا کران کا نقطهٔ نظراور مولانا مودودی کا نقطهٔ نظراکیب بین اور جب مجرم کی زعیت ایک برگی توکیردور رول کوخسوسی مراحات دیا ، اود مولانا مودودی کواس سے کیر محردم کراانعیات کی معالمت کافیصله بنیں کہلایا جاسکتا۔ نا ظرین سے ورخواسست

اب آخرین بم ناظری کرام سے به درخواست کوتے بی که برا و کوم ا آپ اس بازے میں خودفیصلہ کریں کر دُور حاصل کر بستی تک نظر علما کی محافا موقع کا سے بینی اخت کہاں کہ بی رہنی کے مبذ ہر کے تخت بور ہی ہے ۔ اور کی اس میں بجر مسلما نوں میں بھرٹ ڈوائے اور نغر تی واشنا رپدا کرنے کے خبر کا بھی کوئی بیلجہ ہے یہ آخر سونچے کی بات ہے کرجب بھی شے بھر کے فروعی مسائل میں اپنے سے خالف رائے رکھنے وال ای کا خیر شروع کی جائے تو اسلام کی آخرش رحمت میں چند کھڑی صفر ات ایک علا وہ و در مروں کے بھے جائے نیا و کہاں سے گی ج

افسوس بے کہ آج معین طبقوں بیں جواسلام اور ملما دست عام نفرت پائی ماتی ہے اس بیں بڑی مذک دخل معین اعاقبت اغیبی اورام نہا دھا درکے اس خلط رویہ کویے جو انہوں نے بچھوٹے مجھوٹے فروجی مسائل بیں اپنے سے مخالفت رائے دیکنے والوں کے بی بی اختیا رکر دکھا ہے۔ ان مسائل بیں ان کا دوتیہ بیہے کرجب بھی ان میں کوئی عالم اُن کی رائے سے اختلامت ظام برکر تا ہے تو گو والحقاقی

اسلام کے دسیع وا توسیدے کسے نکال کرمینک نہ ڈوالیں بیبن کی نمیز انہیں نہیں آتى-يالفعوص موانا مودوى كرما تدان صنرات كارد برببت نامناسب احدانتها في قابل اضوى بيدويها عموس بولهدك برحفزات رات ون اس كم میں ملکے رہیتے ہیں کھمی میکمی طریقیہ سے موانا امودودی کومتنم ہی کیا جائے۔ گو یا ان کے نزدیک اب کرزین خواوندی میں کرنے کا کام مرف یہ رہ گیاہے کراوگ میں مولانا موصوف کے خلافت ہروقت یہ پر ونبگیڈہ جاری رکھا جاتے کہ وہ اسلام اورسلما فراس کے سیسے انہائی خطرناک شیختیت ہیں ۔ اس کورہ دین کی ببترن ضرمت مجفة بيراوراس كوده البيضي فيات كاذربع تعتر كريقين ورندان كے نزديك مشكل ميے كركمى كوالله كے بال مامزى دسيے كے وقت يرتبارت فلي كلي كالمنتقا النعنس المعلمة تنذ ارجعي الى ربك رامنية معنية فادخلی فی عبادی وا دخل حبنتی \_

> مه قان کنت لانتدری فتدک مصیدیة مان کنت تندری فالمصیدید (عظمرُ

## نصلعفتم

## مستلة إبلام

جن سائل ميں موانا مودودی کے خلافت علی توت آز مائی فرمائی کئی ہے ان ين سدايك مشارة الله كالجي ب معتقق النصب يم موانا في الم مشاركي وتركي کی ہے۔ توجیباکہ فروعی مسائل میں ان کی عام عاورت ہے۔ پہال کھی انہوں نے اٹھ كے عند عند ندا بسب كے وال كى يفطروال كرائى تحقیق كے مطابق امام الكريس كے زمیب كودوس نداميب كم مقابله مي رابع فراردياس واورا صاحب وغيروعلام ك

ندابب يزمنعتدكرت بوت فرماياب.

مداس مشدين بعبن فقياء فيصلعت كي ترط مكاتى ب يعني اكر مردنے اپنی تورت کے پاس نہ جلے کی تسم کھا کی ہے تھے۔ توا بلاد ہوگا۔ اوريه حكرمارى ماشكا يكن اكرفسم نبين كمائى بموتوخواه وس برسى اس سے عیلیرہ رہے۔اس پرایلا مرکا اطلاق نہیں گا۔ نیکن تجھے اس اِلے سے آنفاق نہیں ہے بمیرے نزدیک فافرن کا اصل الاصول ہی ہے کہ لانكلعث انتك تعنسا الاوسعها يهمئخض كواس كم توت بروائنت معانديا وولكليف نهيل وي جائے كائ اس فاعله كليد كے تحت قرآن مي بن مورت کی فطری توست برداشت کا لماظ کماگیا ہے منعسد یہ سیے کہ

اگربزاسک طوربرویت کومعبست محروم رکھا جائے ترب مزا مرمت آنی مرت کے بیے ہم نی جا ہے جس کو دہ برداشت کرسکی ہمواس پڑت سے زیا دہ منزا دینے میں تعلیمت مالا بطان ہے۔ اوراس کامی ا مرشیہ ہے کرکہیں مورت کسی اخلاتی فتنہیں مثبلانہ ہوجائے ، جس سے مرد وعورت دونوں كومحفوظ ركمنا اسلامي فانون كا آدلين مقصدسے۔ يس أبيت مذكورة الصدركا اصل معايهب كرحدت كومزا كعطور يرتزك محبت كي تكليف ميار جينيف سے زيادہ مرت كے يے نہ دى مائ رافهم کمانا با نمکانا، توراس مشکری کوئی تنبی دكمتاب تسم ذكه انسطون كالكيعت بي كوأي كمي واقع نبي برنى ب اورمم كما يسف كونى امنا فرنبس برنا " اس کے بعد مِن اسلامنے کی طرون مولائلنے اپنی اس راسے کی نسیست کی ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے فراتے ہیں :

 چ کے موانا نے اس مبارت ہیں ایک طرف اپنی اس دلستے کی نسبت بھڑست علی ا ان عباسی اور ابن تھرکی طرف کردی ہے۔ اور دومری طرف اسی دلستے کو اس ما مک سے کا نماز فرار دے دیا ہے۔ اس ہے انہی دوبا قرل پر تعین بزرگوں نے درج ذبل تنفیذ کردی ۔

النقتير ازمصتف أبضلح فناوي

در ایلاد می ضمر کا احتمار حس طرح و نگرا تمین کے نزدیک مزوری ہے، اس طرع ایام انگ کے نزدیک بھی صروری ہے۔ اورمولایا مودودی کا بركهنا محن ان كاانيا اجتها دسته كدا ام الكث كے نزوكي المامين تقسم صروری نہیں ہے۔ نیز مولافا مودووی کا برکہا بھی علط ہے کومحالبہ بس سے نفقہ رکھنے وار ایسین معالم کی رائے بہرہے کر ترک معبست بقصدم فرارتهم كملت بغيرا لمادسيم والصناح فأمكامي ١٠١٧-١١١ اس کے ساتھ ایک عبسسے موقع برایک صاحب نے خود مولانا مودوی کی تديريس ما بقدهم إرست كى طروت ولا فى حس برمصنف الينائ فنا وى نے تنفيدوا كى ہے۔ مولا ما حب مبسدسے فارغ ہوکروایس لا ہورتشریعی ہے توسا تعرفیکر بس نظرًا في كرين معدج اصلاح كي كن تمي نيريع ترجان انقرآن اس كا اعلاق م فرما ديا والدر بركما كرمس كم باس حقوق الزومين بموجه واس عبارت كومانسيميت مذت كرك اس كى مگرصب زيل عبارت محدوي :

دوس معالمه بس ام ما کمت کی رائے زیا وہ میں معلیم جمانی ہے وہ فرائے بس کداگر شوہر بری کو تعلیمت دینے کی نیت سے ترکیمی ہ کردے۔ تواس بریمی ایلادی کامکم مگایا مبائے گا۔ اگری اس نے تسم نے کھا کی جو کیونکہ ایلادی کا کھے سے تسارے کا مفصد مزرکوئی نا کے سے تسارے کا مفصد مزرکوئی نا ہے۔ اور یا فقت اس ترک مبا ترت میں بی باتی جاتی ہے جو ملع ہے میں میں باتی جاتی ہے جو ملع ہے میں میں موان کے ہے ہوا ہے ہی کہ :

و ما شبه میں اسکام انفرآن لابن العربي، چ اص ه،) اور براته المجتبد لاین رشد. جهم اوا م کا یواله درج کمیا مباستے یہ اس بین شک نبیب کراگرمولانا مودودی این سابقه عباریت بین به اصلاح ز كرشف توسا بقرعبارست بين دوبا تين تقينيًا خابل كرونت تعين ايب يركن نفقه ركھنے واسطىعين صحابيه بجى اس كے قائل ہيں كہ تركيم حيست بقىسدمنرا تسم كھاتے بغيرا الماء سبع " اوردومری برکه امام مانکت کابی ندمیت پیسید که ترکیم عبت بقعد د مزار قسم کماستے بغیرا بلا رہے ۔ پہل بات اس سے قابل گرفت تھی کہ وہ معائبہ ہیں سے ممسی کا غرمب بنین تھا۔ اور دومری بات اس نیا پر قابل گرفت کر اس سے بطا ہر يهى عجاماً الماكم المك كوزديك خليقي الله دين تسم مزوري نبي ب عالانكم وهشم كوخيتى ايلامين ضرورى وستتربس يمكن جبيد مولانك في سابقهميارت كرجا نثير سمیست مذمت کرنے اوراس کی میگرنی اصلامی عبارت تھے دسینے کی ہوایت کردی ، تواس سے ایک طرمت مولانگ نے مسحالیٹری طرمت اس رائے کی نسبیت سے رجوع کر ديا - ا ورود بسرى طرون آمام ما كمام كا غرمب يتسليم كي كرترك محبت نقصدم زاير تنسم كحلت بغيراكرم المم مومعوت ك زدكب حقيقة المارنبس سر يم مكما أيلا

د ایلاداس تسم می کومیت بین جوابی بیری کے پاس ندجا مشکا کھائی حمی مواوراس میں علی دکے مابین کوئی اضافا حت نہیں ہے ۔ دابین کے خا دی حشل

توبه دوی به رسان درک میم نهیں ہے اور نرید ام الک کے خرب کی صبح ترجا نی ہوگئی ہے۔ اس بارے میں حلی مالکید کی تعریحات پر جی :
تال علما تنا افدا استنع من المعطی قصد الملا خوارصن غیر
عذر عرض او برحناع وان لمریح لعت کان حکمل حکم المولی الموجد معنی الا بالماء فی ذائل فان الا بالا ولمر بود لعدین فاو و مول مناوی و دنوائی المولی المولی

ابی بوی سے تمکیم محبت بقصد مزاد کرے توگواس نے تعم ندکمائی ہو بگر اس کامکم الجا کھٹے والے ہی کا ہوگا کیونکہ اس میں ایٹا و کے مستی پلے مات بي المدقران مي الما مكا ذكراس المناه وه بالذاه معنوريد بكراس سے اصل مقصداس كمعنى بس جوزكب مبا شرت بقدر مزاري اس مبادت پراگزانعامت کی نغرسے فورکیا مباسے تواس سے صاحت طور ہیں معلوم بخطبص كموهما حافكية كمئة نزديك بدايك اجائ مشارست كة تركب مبالثرت مقصد مزار مكا إلماء ب اكرج اس ك صائع تسم زبى كا في كي موكود فعبارك إلى اصول مستمرك طود ديريد استنسليم كرائ كئ ہے كہ جب كسى مسئلہ كے تنعل قال علائنا كالغظ استعال كما جاست اوراس كساتم اخلات نقل ذكيا جاست توده مشلمان سحديماں اصل خربب اورائیب ابجای مسئلہ بڑتا ہے۔ پہاں بمی جذکہ ب مشكدكه وترك مباشرت بغصد مزارتهم كمك في بغيره كما ابلادسيدة قال على مناك لغفست تقل كباكيا ب-اوراخلات اس كرما تومنعول بنيس ب تواس كومنعل بمى يركها جائة كاكريدا ام ماكت كانيا نربب . اورطاء الكييسك زرك ايك - اجاعی مشکرے-اس طرح مولانا مودوی کا پرخیال کروانام ماکک کے نزدیک تزك مباشرت بغصدمنرارمكا ايلامت يوباكل مع اورسوني صدورست ابت

نیکن چکرائے کے تعدیکے نمانعت علیاء مولانا مودودی کے ماتھ خدلواسط کا بیرمیکتے ہیں -اورش بات کینے پر می مولانا موصومت کومعا مت بنیں کوستے ہیں!یں ملیم میابقہ میارت ہیں اصلاح کرنے کے بعدمی مصنعیت اجتماع فنا وی نے مولانا مردودی کومعا من ذکرتے ہوئے ان کی اسلام شدہ عبارت پریدا خراص کردیا گئے۔

ان ال ین کرام کو مؤطا امام مالک ، شرح زرقانی افتکام افرکان لائن العربی ، جائیہ
المجتہدلا بن رشد ، مالکیہ کی ان معتبر کما ہوں سے میصوم جو گیا کہ امام مالک میں بالیہ
بر شدم کو مزودی مانتے ہیں ۔ ملکہ ایلا دائق عم ہی کو کہتے ہیں جوانی ہوی کے پاس
خراف کی کھائی تھی ہو۔ اور اس میں انتقالا من نہیں ہے " والیسنام مسئل ماللک کے نزد کے ایلا
مالکیہ کی ان مختبر کما ہوں میں جو بی تھم مباین مؤاہے کہ امام مالک کے نزد کے ایلا
میں ضم مزودی ہے ۔ بی حکم تفقیق ایلاء کا ہے۔ اور مالکیہ ہی کی کما بول سے برمی معلی
ہوگیا کہ دام مالک کے نزد کے ایلاء مکا ہے۔ اور مالکیہ ہی کی کما بول سے برمی معلی
ہوگیا کہ دام مالک سے نزد کے ایلاء مکی میں ضم مزودی نہیں ہے ، مبسیا کو احکام آلوک

دیں توجیہ ہارے نزدکی صحے نہیں ہے۔ آگے اس پر بجٹ آئی ہے ، ماصل الاضلاف

المیلادک بارسے بی جواف الف می محترم معتنف ، اورموانا مرد ودی کے ودمیان کم المیلادک بارسے بی جواف الاف ہے اس کا حاصل یہ برگیا کرہ سی تخص نے اگر اپنی بوی سے ترک مباشرت بقف درارگیا ہو گرشم اس کے ماتھ ذکھائی گئی ہوا آئی بوی سے ترک مباشرت بقف درارگیا ہو گرشم اس کے ماتھ ذکھائی گئی ہوا توکیا الم مالک کے نزدیک برصورت کسی نکسی طرح ابلامیں واقل ہو مکتی ہے۔ اور ابلام کا حکم اس کے بیان تا برمکت ہے ۔ یا برصورت ام مالک کے نزدیک واقل نہیں ہے ۔ اور حس طرح کرخیتی ابلامی مورت ام مالک کے نزدیک واقل نہیں ہے ۔ اور حس طرح کرخیتی ابلامی برصورت ام مالک کے نزدیک واقل نہیں ہے ۔ اور حس طرح کرخیتی ابلامی برصورت ام مالک کے نزدیک واقل نہیں ہے ۔ اور حس طرح کرخیتی ابلامی برصورت ام مالک کے نزدیک واقل موران المود ودی کی راستے

اس صورت کے متعلق مولانا مودودی کی دائے بیہ ہے کہ امام مالک ہے کے اور کے بیہ ہے کہ امام مالک ہے کے اور کی سے کہ اللہ میں امام مالک کے کے اور کی سے کہ وکی دفیقی ایلا دیں امام مالک کے کے افزودی ہے جواس صورت میں موجود نہیں ہے۔ مگرمکی ابلاد ہے یعنی

اس كيدي المله كامكم عابت بوكا -كيونكه حكى ابلاء مين ام مالك م توزير

تىم مىزدرى نېيى بىرى ئۆركى مبا تىرىت بىنىسى مىزاركانى بىرى جواس مىرىت بى يا يا تالىپ مصنعت الصناح فى آوى كى رائىڭ

اس کے برخلاف ایسنان مآوی کے تحرم معیندن میاس کا وعوی یہ ہے کہ
امام ماکٹ کے نزد کیسے جس طرح کر برصورت جنیتی ایلانہیں ہے واسی طرح برحکی ایلام
میں می داخل نہیں ہے۔ اوراس کے بیدام ماکٹ کے نزد کیس مرکز ایل وکا کام ایت
نہ برگا کیونکہ ایام ماکٹ کے نزد کیس مطلق ایلا دسکے بیے تسم مزوری ہے مبکہ ابلامطاق
اس قسم ہے کو کہتے ہیں جربی ہے ہیں نہ جائے کی کھائی گئی ہو۔ اور تسم اس معددت ہیں
موج د نہیں ہے ہی

كنسى رائت تى اورىمنى برصواب بے ؟

یرمعایم کرنے کے خرکرہ بالا دورایوں میں سے کونسی رائے تق احدی بجر صواب ہے اور کونسی نہیں ہے، جمیں خود اللی علیا می تعمانیعت کی طرفت دجی ا کرنا چرہے گا کی کرکہ کسی امام کے خرب معلوم کرنے کے لیے مجمع طرفقیر ہے کہ اس خرب کے بیروعلیا دی اقوال میں اُسے دی کھا جائے ہے جا حد الحدیث اوری با خید کیچراس کے بعد ان علیا دی اقوال کی طرف رجی کی جائے گاج اگرچاس خرب سے وابستہ تو نہ ہوں مگر دوسروں سے اس خرب کونیا و مجانتے ہوں انبدا اس بائر میں ہم بیچے اکی علیا دی اقوال بہش کرتے ہیں۔ بھر شوافع کی تصربی شہری شہری مائیں گا۔ ماملی علیا دکا فیصلہ

علائے الکیر کا تعمانیعت میں ایسے اقوال طنے بی جن سے یہ ابت برقابے کہ تنازع فیرصورت کے بارے میں امام مالکت کا غرب مصرے جوموہا موجعت

سفریش کیا ہیں۔ نزکہ حدد مومعنعت ایصاح قادئ میش کرتے ہیں۔ این عربی مانی پئی مشہورتعندوا حکام القرآن کا اص ۲۰ میں فرانے ہیں :-

المنشكة المعادية عشراذا توك الوطى مضارة بغيرين فلا نظهم فينتصعندنا الابالفعل لان الاعتقاد الكراهنة مقل طهم بالامتناع فلا يظهم اعتقاده الارادة الابالاقلام وغنا يحقيني بالعرامة الايطهم اعتقاده الارادة الابالاقلام وغنا يحقيني بالغ الم

وحميا وموان مسكديب كرحب كوتي شوبرب نيت عزاراني بوي تزكب مبا شرست ضم كمائے بغیرکر وسے تو ہمارے نزد كمیں اس كا رجرح نعلى ي سصطابر بركا كيونكه بوى مصنفرت كااعتقا ماؤا خناع معيت سے . ظاہر ہوچکاہے۔ تونکاح میں اس کور کھنے کا ارادہ کمی اقدام محبت ہی سے ظاہر میرگا (ندکہ قول سے) بیمشلہ کی فیدی اور کیل تحقیق ہے " \* ا مام ابن حربي ف بيمشله آيت ايلام فان فافتا مي ديل بين احكام اللادير تنعره كرتے بوستے ذكر كياہے - اس سے برحيد وجوہ اس بات پرامتدلال كيا جاسكة ہے کہ دام مالک کے نزد کیس ترک مبا ترت بقدرمزا قسم کھاتے بغیرا بلام مکی ہے۔ بنبل وج برب کر ام این ویی نے اس صورت کے ہے" فئ کافنی اوراصطلاح فنط استعال كياب جرا بلامك ماتعا كيس مخصوص اصطلاح ہے۔ نيزاس كے معركمي وه ذکرکیا ہے جوایلاد کا ہے۔ تومعلوم موگیا کریہ تنازح فیرصورت ماکلیہ کے نزدیک ا يو دين واخل ہے ۔ اور امام مالکٹ کابي غرب ہے درنداگر وہ اس کے نما انتظار این وی ان کار خامت تقل کرتے۔

دوسری دجریہ ہے کہ امام ابن عربی نے اس صورت کو آیت ایا سے ذیل عیں اطام ایلاء پرتبعرہ کرتے مبوسے ذکر کیاہے تواگر مصورت مرسے سے ایلام ی نہری تے توایلاء کی بحث میں اس کرنز ذکر کرتے۔

تعبرى وجهيب كراس كوعند تلك نغط كسما تقرؤكما كاب جونقها دك اصطلاح میں نقل زمیب کے بیے ومنع کیا گیاہیں۔ اس سے ایک طوف بیمعلوم ہو كاكريمون بالاجل الكنةك نزدك الادمي واخل مي اوروومرى ومن نابت بردگیا کریدامام مامک کامبی اصل زیہب ہیں۔ اس طرح مسئلہ تمام عماستے بالكيته اودامام مالكت كمدودميان متنفق عليمشله قراربا بارندكدامام مالكت اورحلام مالكية كد ابن اس مي اختلامت وي حسوط ح كداينان فيا وي كر محرم معسفت فرما ديديس كيونكه اكريم ستلفودا ما مالك اورهل و مالكي كم ابين مختلف فيد برنا توابن وبي مساحت طور يركيت كرج ويصوبت اكرير بارس ما كل علماء كم فذك ا بلاء من واخل ہے ، گروام ما لکت اس کو ابلاء میں واخل بنیں مانتے ہیں۔ اوران ع زدك اسكامكم الملدكانيس بيد ــــــ اس اسكام القرآن بن ابن وفي كامك لوم تول لما حظريو-

المئلة المنامدة نبايقع عليه الاملاء و دالك هو ترك الوطى سواء كان في حال المناء الالعنب عند المجمور و و الله و و الشعبي لا يكون الافي حال المنب و رف الله اللهث والشعبي لا يكون الافي حال المنب و و فذا الاختلات البي على اصل وهوان مغيوم الآية فقعل المصامة بالزوجة واسفاط حقبا من الولمي و فلا المناء المناء الزوجة واسفاط حقبا من الولمي و فلا المناء المناء

قال علما من الولى قصد اللاصطوار من غير عدر رمون المربعة عن وان لمربعه عن كان حكد حكد المولى - لوجود معن الاملاء في دالك نان الاملاء لعربيد المولى - لوجود معن الاملاء في دالك نان الاملاء لعربيد لعينه وانعا وي دلمعناه وهوالمصارة وتول الولى - ام

المالخ المسلميريك كدا لما مكا اطلان كس جزر برق اسه ، اوده ييززك محبت بيعنواه مالت رمناي بوريا مالت غضب بيجير ك نزوكيد راورليث وشعبي كيت بن كرايلام مالت خفنب بي مي متعنى بوسكناس براخلات دراصل اس قاعدس يرمنى سيكات كامغيوم خامق تم تبيي مبكربرى كومزر بيغياف كاقصده اوم حبت بجلع سے اس کائ ما تطارنا ہے۔ اس ہے ہا دسے علما دستے ہے کہا ہے کہ جب زوج مذروض اورومناع کے بغیرائی بیری سے ترک میاثرت برنبیت مزارکردسے توخواہ اس نے تسم نمی کمائی بریگراس براباد كامكم مارى بوكا -بوجراس كركداس مي ايلام كي معن باشعارين ا وتشم کما باللوم متعدی حیثیت نبس رکمتا اصل متعدی میز اس مي عرف مزارا ورترك مبا شرت بي وجهاس مودن مي بدرجُ اتم إياماً أيد)

اس مبارت بین امام این حربی نے تنازع فیصورت کو قال علیا ندا کیرکرفعلی کیا ہے۔ اور یرفعل بی تعبیرین المذہب سے بیے مقباری اصطلاع بیمن کیاگیا ہے۔ لہٰذا اس سے بمی صاحت طور پرمعادم پڑھا ہے۔ کہ پرمشارا کے سومت علیہ انگاری مومت علیہ انگاری مومت علیہ انگاری ایک مومت اور وہ مری طومت ایام مانکٹ کانجی اٹیا غرب بہی ہیں۔ ایس دوس کا میں کانگٹ کانجی اٹیا غرب بہی ہیں۔ ایس دوس کی تصریح کے ایس دوس کا گئی کی تصریح کے ایس دوس کی تصریح کے دوس کا دوس کی تھے کہ کا تھی دوس کی تصریح کے دوس کے دوس کی تصریح کے دوس کے دوس کی تصریح کے دوس کی تصریح کے دوس کے دوس

الم ابن عربی کا طرح ابن رشده می نیداند الجهید، ج ماص المین بی در ایرانی این این رشده می نیداند الجهید، ج ماص المین بی در این تصریح فره تی ہے جوبغیرسی اشتبا ہ کے اس باست کے بید مغیدہ کے تعایم المین کا تدمید ہی خدورت ایک کا تدمید ہی اربعہ کے ایران احتلاقی ہے۔ اورانام مانک کا تدمید ہی ا

دالمسئلة الثانثة واما لحوق حكوالا بلادلادج اذا ترك الوطى بغيريين ، قان الجهور على تدلا بلزمه حكوالا بلاء من غيريبين .

ومالك بلزمه ودالك ادا فصدالاصنواريم الوطاعة وان لمري لمعنا والك ، قالمجمور اعقد والطاعة ومالك اعتدالمعنى ولان العكم انمالزمه باعتقاده ترك الوطى، وسوآ وشد ذالك الاعتقاد بيين اونغييين لان العن وبيين اونغييين لان العن وبوج وفي الحالين جميعا - اه ودات الحتيان ملك وتيرامشل به كرب زوي ممكم عن ترك براه المرام مارى براه مارى مراه ما نيس عبورك نوك مارى براه ما نيس عبورك نوك المرام مارى نهراك كورك المن يقلم مارى نهراك كورك المن يقلم مارى براه المرام مارى نهراك كورك المن يقلم مارى بوالله كام مارى براه المرام مارى نهراك كورك المن يقلم مارى بوالله يماني بوا

تزک میاشرت به تعدیم ادگیا ایر - اگری اس کرما تدفتم نکانی کی

برد توجیورف فلا براحی دی ایم ادکام اس پراس دیرست ادم برگا

ملت براحی دی ایم دی ایم دی ایم ایم ای اس پراس دیرست ادم برگا

کراس نے ترکی میاشرت کا تعد اوران تقاد کردیا ہے ۔ نواہ یہ تعدین

کے دریعہ سے متحکم کیا گیا ہویا نہ کیا گیا ہو کہ دی کم اطابی حلت دیشت ت

مزر ہے جودونوں حالتوں میں کمیساں طور پر پایا جا اسے یہ

ابن رشتر کا یہ قول بی ایام این کائی کی طرح اس بارے بی حری بی داخل ہے

فیرصور سے بارے میں ایام ماکٹ کا خرب بد ہے کہ وہ اینا دیمی میں داخل ہے ۔

امدیم ورکھتے ہیں کہ مصورت بوج فقدان قیم کے ایلادیس اصلاً داخل نہیں ہے۔ نہ خصیحة اور در مکانا۔

معسق ایسام نداوی کی قرمید نرسفید اس کے جاب بین صنعت ایسام ناوی کی طرف سے مندرم بالامبارات بی یہ ترجیہ بیش کرنا کہ برطار مالکیٹ کا خرب ترجی گرا ام بانک کا خرب بی جات این انعقبا مسکے خلاف ہے۔ اور دو ہری طرف اگریدہ ام مانٹ کا خرب نہ بین انفقبا مسکے خلاف ہے۔ اور دو ہری طرف اگریدہ ام مانٹ کا خرب نہ بوڈ ا تو اس کے خلاف برکسی خربی عبارت میں مزور تعریج کی ماتی ۔ مالا کہ ایس کوئن تقریج کمتب مالک یہ بی کہیں بی نہیں طبی ہے ، طکہ اس کے برخلاف ایم ہائٹ کی طرف مرافقہ اس کی نسبت یا ت جاتی ہے۔ جانچ براید الحبیدی ہو جاتیہ ہو ایس اور ایم ایس کی تعریج کی تیسے جس سے صاحت طور پر بیٹھ بیت واضی ہو جاتیہ ہو ایس کے دیدا م

ماکٹ کائمی فرمیسے۔

اس كے جواب میں بركہنا كرم برنسبت ا مام مالکت كی طوت مجازا كی می ہے۔ مبياكرايفاح فأوى كرفته مستعن صاحب كاخلال بيدة فالماسيم إسنا پرنیں ہے کہ آفراس نسبت کوجاز رحل کہنے کی حزودت کیا ٹی ہے مبکر خسست پرحل کرنے سے کوئی انع موجود نہیں ہے۔ اور نداس محافیک ہے کوئی قوی قرشی ل سكاب والسكرواب بين زاده صد زياده ومحيكها ماسكاب وهموت يسه كه چزيمه ما لكب كي معتبرك برن مين مي تصريح عنى سي كدامام مالك كي نزوي الميام ين فسم كا وجود صنورى ميد اس بيد تنازع فيدمورت كوس ين تسم ك بغيرتك مبانترت بتبعد مزاريا ياجانان ووجعاء مالكيرك أوال بن واخل كانكي بم الم مالکت کا غرب منبی بکرملی بالکتید کا غرب قراروی گے-اور بال اس كىنىيت دام مانك كى طون كى گئىچە - ويال اس نىسىت كويجا زېرىمل كريسى مبباكهمعنتعث ايبناح فتأدئ نے اس طرح كيا ہے

قعم كا وجود صروع ي سيد اللاحقيقي م الدكنب مالكيد بي بس و تركب مباشرت بتعدد فراقسم محاسط بغيرا لماءين واخل كيا گياہے۔ يدا بلا حكى ہے وتفتيحاه اورير وونون بالقي امائم مالكث اورعل رما لكيم كزركب اصل نريب وي اورا بلامي مومورتي بي-اليته اكد صورت بين املا وحقيقي سعدا وردومري مين على "سديداكيدانيي معقول توجيد معصوبين نذفقول بالكيدك مابين كوتى اختلام برتها ہے۔ اور نہ بلا درجرا ام مانك كى طرف اس صورت كانسيت كو ما زبر عل كرف كى مزورت بانى رستى ب رنيزاس كديدى رما لكيد كى مبارد مين واضح قرائن مجى يلت بين وثنًا نننازع فيبصورت كم متعلق اسكام القرآن بي ابن وبي كايركيناكر: كان حكمه حكم المولى" اس مورت كامكم الماركا بركا معاحث طوريداس باستديرولالت كرياب كريدمورت حقيقي ابلاء كي ننبس مليمكي املادين واخل ہے۔ يس كيوں يہ نرتسليم كيا مياست كرامام ما لکھے كے نزويكے جس ا یا دین قسم مزوری سے ورحضینی ابلادسے ، اور مکی ابلادیس ان کے نزد کی تسموم ودرى نبيس بع مبكر ترك مبا ترست بعند دعزار كانى بي شوافع كى تصريحات

اس كم ملاوه شوافع على دمين سطحقين كي تصانيعت بيري يه نفري متى بيك كرامام ما لكت ك نزويك تركب مبا نثرت بعقد مزارا بلا رب اگرچ اس مين تسم ندكها أي مي موينسل كه بيد وري ويل تفريات ملاحظه بهل :-واست من منافع الميمن توك وطى دو حند للاحتما ديدها من ما ختلفوا فيمن توك وطى دو حند للاحتما ديدها من عيويمين اكثر من اوبعة استهم عل يكون موليا ؟ قال

ابوحنيفة والشافعي لاروقال مالك واحمدني أحدى روا بنيه نعم ام درجم الامري مدحلاء استحس کے بارے بی مختلفت برست بی جومزاری نیت سے تعم کے بغیرانی بری سے جا رہا صصے زائڈ مدت کے لیے دکڑ مباشرت كمد كرايا برابادي يانبي توامام الومنيفدا وراماتهاني نے کہا ہے کرے ایلاونہیں ہے۔ اور امام مالک اور ایک روایت کے بتوحب المم التركية من كريد الملاءب " ا ما مشعرانی رحمه الشهدم نیران می تصفی بی:-تال ابوحنينه والشانعي انه لوتوك وطي زوجته للامزاربها من غيريين التومث اربعة التعرلابكون موببإ وفال مالك واحمدنى المسيئ يعتابتنيه انع يكون موليا - ام وميزان ٢٥-ص١١٠) مدامام ابومنيغيراورام متانتي كيت بب كراكركسي تخفس ني تنسد منرارتسم كم بغيراني بوى سے مار ماه سے زائد مرت بك مباتس ترك كى توبرا للادنهي يهد اورامام الك اوراكي روايت ك بموحب المم احتركيت بن كرم الما دسيم

ا ام شعرًا فی کا قول زیاره خابل اعتما وسیص میرید نزد کیسه ام شعرانی اورمعنعت رخدالامتر امام ماکست کی تد کوب شعبت مولانا مودودی اورمعندعت ایضاع نما دی کے زیارہ میاشت ہی

اوملی باسیک احتبارسے بی دونوں سے زیا دہ مبنددرجدر کھتے ہیں۔ آن کا قول نجى ان دوتوں سكسا قوالىسے زيا دہ قابلِ احتما دسپے۔ اُکن دونوں حنزات نے غيرمبيم الغاظين المم ما كان كا غربب يربيان كياكدان كرز ديك زكر مراترت بغسد منرارا بلاد بيد الربيراس ك ساتفرتسم ديمي كما تي كي بررساتوساند يمري ہی انبوں نے فرائی کرمشار انمٹراربعہ کے اجب اختلاقی نے زکر آنفاتی۔ اب بمان كے مقابلہ من البیناح فا دى كے محرم مستعن صاحب كا يدارشا وكس طرح تسليم کی کرم برصورت المام ما کائے کے نزدید الما دیں برگزوامل نہیں ہے۔ اورز الماء كارمسك المترك البن اختاني سيسبك تمام اتراس بات برمتفق بب كر ترك ماشرت بقعد فوارتم كما ي بغيرا الدينيسي، وبنانيروه فرات بي: موامام مالكت كايد ترميب بي نبين كرفتهم كعد بغير بجي ايلام يتحقق برمكا ميد بعكه اس کا غیمیب برسے کہ ایلا ماس تسم ہی کو کھنے ہیں جواپی ہوی کے پاس معانے کی کھا ٹی گئی موادراس ہیں کوئی اختلامت نبیں ہے یہ والیشارے ص ۱۱۱ منصعت مزاج مصرات بى فيصله فراين

اب ان تصریات کے بعد نمنا زع فیصودت کے بارے میں می فیصلہ کونا کہ میں اسے میں میں فیصلہ کونا کہ میں اسے میں اور بی مولانا مودودی کی رائے ہے۔ یا بہ صورت ایلا دبین واخل نہیں اور بی مصنعت ایعناح فیا دئی کی رائے ہے ہم منعت مزاج اور بی لین رکھنے والے حضرات پر بھر از ہیں۔ وہ نو دیل منعت مزاج اور بی لین مولانا مودوی کام کی ممتدر فیر بالا تصریحات کی روشنی میں برفیعد فرا لین کہ مولانا مودوی اور بی معنعت ایصناع فیا وی دونوں میں سے کس کی رائے اقریدا کی لیمنوا

ہے۔ا درکس کی داستے مبئی برخطا ہے ؟ مولانا مودوری کی راستے

ہم نے جہان کی مشلک تھیں گئے ہے اس کے سین تعلم ہوا سے نزدیک تنازع نیرصورت کے بارے میں مواقا مودودی کا برخیال میں افدمونی صد درست ہے کہ براام اکائے کے نزدیک ایلا دمیں واقل ہے۔ اور اور برجانوال الکائے کا بی خرجب ہے۔ اور اور برجانوال ماکائے کا بی خرجب ہے۔ اور اور برجانوال علاق الکائے کا بی خرجب ہے۔ اور اور برجانوال علاق الکی تعلیم بی ۔ اُن سب سے مواقا مودودی کی رائے کی اندیم میں تھی ہے ہے۔ درا تعنازع فی صورت کے بارے میں تھی میں اور نویس کے اور اور برجانوال اور فوج کی رائے کی اندیم میں اور تو میں واضی ہے کہ برجانوں کی جا در اور کی میں اور میں ہے۔ نہ برخینی المادی میں اور نویس ہے۔ کی کو تو والی میں اور نویس کی تو بیس ہے۔ کی کو تو والی میں اور نویس کی تو بیس ہے۔ کی کو تو والی میں اور نویس کی تو بیس کی تو بیس ہے۔ کی کو تو والی میں اور نویس کی تو بیس ہے۔ کی کو تو والی میں اور نویس کی تو بیس کی تو بیس ہے۔ کی کو تو والی میں اور نویس کی تو بیس کی تو بیس ہے۔ کی کو تو والی میں اور نویس کی تو بیس کی تو

بی اس کے برخلاف ہیں۔ لیکن اگران کاخیال ہے ہوکہ تمنازع فیصوت الم مالک کے نزدیکے تعلق ایلامی تر داخل نہیں اور کھکا یوسوت ابلام ہے تو پرخیال سوفی صدورت اور میرے ہے دیکن ج نکہ ہے رائے بعینہ مواد نا مودودی کی بھی ہے، اس سے اس تقدیر پر دو فراں بزرگ کے این کوئی اختلاف باتی نہیں رہا تو مولانا مودودی پر تنقید کرنے کے کہ معنی نہیں۔

## آخری گذارسش

يعندسلود وبطوتهم وتحصرك بي إن كم شخصنت اصل مقصدفوا ثابيب كركسى كى بلاوج دل أزارى نبير بيت مبكه حروث بير دكها ما اورتبا ما مقصود بيت كمه دنيا مي كوئى يمي انسان ايسانبين بل مكنا ، حي سے نغزشيں اورخطابش مرز د بنيں ہوئی ہوں باسمزددنبي بوسكن بول ميشان اس رب العلين ك بيے جوبرتسم كے كمال كا خات مجی سیے المنیالک بھی۔ اوربیرفسم کی کمزوریوں سے منتر میں ہے اور بالاتر بھی۔ اس کی اِرکمت واست کے علاوہ کوئی بھی انسان بشری کمزورادہ سے پاکسہ اورمنز منہیں ہے۔ا ورندنشری لواز است سے الگ ہوسکتا ہے۔ تومی طرح مولانا مودودی سے تغرشبی ا ورخلایمی مرز دم کی بین ، ای طرح آب اورد دم سے حضرات سے بی مرزد مرتی بیں اور برسکتی ہیں۔ انسان کا خاصہ بی بیے کہ اس سے نغزشیں اور خطایش سرز دمیون - اورحس سے نغرشیں اورخلایش سرزد نهوں ، یا نہر پرکتی ہوں تحدده عیرانسان نه بوگا میکرندایی بردگا۔

لبندائمی انسان کے متعلی بیصفت کاش کونا کہ اس سے کوئی علی یا نوش مرز دہم تی ہے یا بہیں۔ یا اس کے متعلی بیتفرز دائم کرنا کہ وہ اس وقت فا بال قدا ہمرگا جبراس سے کوئی خطا اصطلاع مرز دنہ ہوئی ہو، ایک سی لا ما صل اور فضو ل تی او فاصل اور فضو ل تی او فاصل اور فضو ل تی ایس میں کا جا سی با پر دومروں او فاصل میں خلط تعتور ہے جو مجمعی پُر انہیں ہمنے کا اس بنا پر دومروں کے پیشیدہ میرب اور نقائعی کواچھال اچھال کرجوام کے ماشتے پھیلانا متری نفظ منسے کوئی اچھاکا منہیں ہے اور نہ دین کی کوئی مغید خدمت ہے العبۃ معدول کا دینی رجانات رکھتے ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ بہاں مد کچے ہو پھراملائی نام جو لوگ لادنی رجانات رکھتے ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ بہاں مد کچے ہو پھراملائی نام جو لوگ لادنی رجانات رکھتے ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ بہاں مد کچے ہو پھراملائی نام جو لوگ لادنی رجانات رکھتے ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ بہاں مد کچے ہو پھراملائی نام جو لوگ لادنی رجانات رکھتے ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ بہاں مد کچے ہو پھراملائی نام جو لوگ لادنی رجانات رکھتے ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ بہاں مد کچے ہو پھراملائی نام جو لوگ لادنی رجانات رکھتے ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ بہاں مد کچے ہو پھراملائی بار

اسلاى نظام حاشت كم قيام كم قام امكانات كمين تم ميرد. اوقام فيراسان توانين بهال دائج اورنا فتربول يختكران كوابل دين كى المجتمعيم أوراً تغاق وتحاد بى سے نقصان مینجنے كاخطرہ ہے۔ اور اہم أوٹرش سے بى فائدہ لينجنے كى المسيح اس ہے اہل دین ا وروین میند حضراست کے درمیان آوزیش اورکشکش متبی ہم میسی رہے۔ آئی می فقاعی ان لادی توتوں کے بیے ساز کاراورمیدان آن کے بیے بمواربها ماسته كاراوداملام كاتطام حاست بهان قائم بونامشكل بمامايكا اب دین طبقے اور علی ملتے اگر سرجا ہے ہیں کہ لادینی رجا ات رکھنے والے خن وخرم ربس ا درانساني زندكي مير توانين البسيري حكراني كمياست فيراكبي فأبن کی حکمرانی میورتب توان کوانی به معروجید جاری دکمنی جا میسے عکداس کو اور بحى تبرتزكرنا جابيع ليكن اكروه برجابيت بون كرفيراسلامي فوانين كي حكرا في ختر بوکرانسانی زندگی براسای توانین ک حکوانی قام بویعیساگران سے بادی ہی ترق سے توان کومیاہے کر اسلام کی موجودہ فرمیت کے میش تظروین کی حالت يرزعم ومائم اورباسي آويزش اورخا نه حبي كمي كالمي والمساوير کے قرمیب آجائی ۔ اور اپنی تمام علی اور علی قویتی استعلی صلاحیتین دین اسلام کی برفتدی کے بیے کام کرنے میں مرمت کریں -اوران لاگوں کی اسلاح ك فكركري مواسلاى تعليات سے ناوا تعث اورناملا بونے كى دوست أن فتنون كولتكاريم ترين جواس مك بين فتم نوبت سے افكار بالجيت مديث سد ونكارا وريام منرني تهذيب كم ما تعروا لها نه عشق اورمست كي في پرائے ہیں۔ اصیا سُست کے روک میں نودار ہوئے ہیں۔ نیزانی محدہ و

ا در شرکه طا قست مسعان لوگ کا مقابر کری جا ملام کے قرابی جا اس کے بار یں نیک نیست نہیں ہیں۔ جکہ وہ دل سے مغربی قرابین کا لغا ذجا ہے ہیں اس یہ حب تک طک سے الی حکم و دانش متعقد طور پر آئینی طریقی ا در کہا من زواقع سے املامی نظام حیاست سکہ فیام کی را ہیں جولگ منگ راہ ہیں ہوستے ہیں۔ انہیں نہ جہا ہیں۔ اصلامی نظام حیاست کے قیام کا نواب کمی شمر مندہ تعبیر نہ مریسے گا۔ اور طک مغربی قوانین کا فلام رہے گا۔ اور اس

ملك مي كرام اورابل دين سے به حقیقنت مخفی اور پرشده نہیں رہی كردين كے فردی مسائل پر معکر ہے اور منبكات بریا کرنا اور اپنی کی منبا دیر ايب وومرسك فلامت كفيرا وتعنين كابازاركم ركمنا ، موجوده وورك نتتوں میں ایک دومرے نرمی مقتنہ کا امتا فدکر اسے یوبہرمال نہ دین کے لیے مفيد موسكتاب، اورنه على دا ورهام إلى اسلام كحتى من بېترىپ يىكاس سے اس بات کا فری المرانیندہے کہ نا وا تعت اوک اسلامت اورخ واسلام مسيخى بزطن بهرنے تکس - اوران سکے بی مطعن کی زبانس درا زکریں کیجیر جس داست پرآج ایستخس کی تمفیر انعندیل ونفسین کی جاری سیے،ای يرجندبرس ببلج اسلاب امست كالكرمنتدب جاحست كاعمل دراكدرا سبع فواگر بمشغله مجيز بريدت كے بيے جارى رہا توب بنيں كر اوك اصل دین می سے باتھ دھولیشیں۔جس کو مموی حقیت سے ہم دین اور اہل دین سب کے لیے انتہائی ملک اورصد درج تیا مکن مجرب ہیں۔

## ايك استدراك

کین یہ واضح رسپے کہ اہلِ علم ا وردین میندطنیفوں کی خدمت ہیں مندج بالاگزارات سيسش كرنے كامتعد ميركز برنهيں سيے كروه كسى كواس كفلى ا ورخطاً براملاً متعنبه رزكري، يا اس كه خلط كامون مجميع طربقيه من تعتيد م كرين ملكه مقعد يربيدي كران تمام حيزون يس اصلاح بيش تغريب اور تنفتد كرني من تك نيتي او دخير خوابي مرنظر مو- اورص طرع خرخواي اور ممدوی کے جذبہ سے ایک دوست اور مرددا وورے دوست اور بمررد كواس كم خلعى براكاه كرت بوست مجا آليد، اوراس بين ميك بميتي كارفرا بوتى ببعد اسى طرح علما دا ورابل وين بى اكب دومرسد يرونغند كرت بن ان من بي سيش نظرامسلاح ديني بيابسيدا ورخرخوابي كاخون سے نیک میں کے ساتھ بہتنفید کرنی جاہیے۔ اورس سے خطا اور علی مرزوہ کی ہو اس کوایک دوست کی طرح سمجا نا حاسیے ، ندکہ ایک ویٹمن کی طرح اُسے حام وخاص مین نقرر باتح رسک درای بند میسود ا وریز نام کرنا جایجے اورادکا میں اس کے وقارا ور اگر کوختم کرتے یا کھرنے کے لیے ہر ویکھنٹ سے کام ابناما بهي بنترد كارط لقربرگزمندنس بيرا ورندش بعين اسلای اس ك امازت وين بهد حصنور نے فراكسيد :

المسلوا خوالمسلولانظلمه ولابيعلمه المديث دميلان مسلان كانجا تك يت-انك مسكان دومرساهستان يمين ظلم كرب كالعدنداس كورسواكرس كا"

دعا

مندا کوسے الی علم اور دین میند طبیقے وقت کے تعاضوں کواجی طرح ہجائی۔ ایمی شکش اور اوپرش سے جواصلا صف نام پرایک تیم کی تخریب ہے دمت بردار موکر تعمیری مسائل پرانی توجہات مرکوز رکھیں۔ اور جن گڑے ہوسکے مکے ویلمنٹ کی طبیح خدمت کرتے ہوئے گئری ہوئی قوم کی اصلاے کریں۔ بن زای مسائل میں موانا مردوی کی بدن با مست اور نشاخ طین با دیا گیا

ہے۔ اُن بیرہ کے ایک مشاخلے کا بی ہے بہن بزرگوں نے ای استاری جوہ تا

مردودی کی دویا تیں قابل گرفت اور مور دا قرامن مجی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ

مران انے مختلفہ حورت کے لیے مون ایک جین کر مذت قرار دیا ہے اور کہ ایک کر جویت اپنے فاوندے ملی ماصل کراہے اس کے ہے یہ کون مزودی نہیں کہ

دوسرے فاوندے نکاح کرنے کہ ہے تین جینی بطور فذت گزادے بکراکھ ہے تین مین بطور فذت کی فذت نیں ہے بین میں ہے۔ کہا تھا تا کا حالی ہے تین مین بالے اس مرکا

الحین ن ہر وائے کر حورت ما طرب ہیں ہے۔ کہنا تکائ کی کے حرف ایک جین کا گزر وائا کا فی کے لیے حرف ایک جین کا گزر وائا کا فی ہے ہے مون ایک جین کا گزر وائا کا فی ہے ہے آئی دفتھ ہے آئی دفتھ ہے انہی دفتھ ہے آئی دفتھ ہے اس دیا )

دوسری قابل گذشبات بربان کی کئی ہے کہ موافا محدودی ندائی گناب
« حقوق الزوجین میں بر کھا ہے کہ جس طرح مردکو قافونی طود پر طافا تی ہے کائی
شرعیت نے دیا ہے ۔ اورعودت کی دصائمتری کے بغیر مردا نیا بیش استعالی کوشما ہے ۔ ای طرح عودت کومی تربعیت نے ملے کائی دے دکھا ہے۔ اورعروکی فیات کے
کے بغیرعوالت عودت کومی تربعیت نے ملے کائی دے دکھا ہے۔ اورعروکی فیات کے
کے بغیرعوالت عودت کومی تربعیت نے ملے کائی دے دکھا ہے۔ اورعروکی فیات کے علات کرام نے ان دونوں اِنوں کو قابل اِنظراص مجھ کرکہا ہے کہ اس بدونوں اِنوں کو قابل اِنظراض مجھ کرکہا ہے کہ اس بدونوں اِنوں کو قابل اِنظراف مجھ کرکہا ہے کہ اس برکہ کہ اِنعی نرم میں میں کہ کہ میں کہ میں کہ میں میں میں میں میں میں اس بر میں طلاق شار کہا گیا ہے۔ اور طلاق کی عقرمت قرآن کی روسے نین جین ہیں اِس بار میں فرآن مجید کا فیصلہ ہیں ہے :

وَالْمُطَلَّفَاتَ بَنَوْتَعِمَ بَالْفَسِمِ الْمُنْ عَدْمُ الْمَدِينَ الْمُنْفَة عَرُوْمِ لِهُ وَمِلْقَة عَرَائِم الْمُلَالَة مَن الْمُلَقِّة عَرْقِي وومرائ نكاح سك يبية غين جعن آن كاس المنظاد كرير ؟

المِنْوَا الْمُن جَعِن كَافْتُوى وبيَّا قرآن مجديد كاس علم كى حري خلات ولذي بي المحمدي عائز نبيل بعوم كما الله وينا او ذكاح فن كرا بجى زوج كا المحمد عن ما المن عن منافق وينا او ذكاح فن كرا بجى دوميان المحمد عن منافق بي المركزة عن الماس كا حائز حقدار بو الفراق كرا المركزة عندار بو المنظرة المنافق كرا من كا حائز حقدار بو المنافق كرا المنافق كرا منافق كرا منافق كرا المنافق كرا المن

ین دد باتین بی جومشار تلے کے متعلق بیض دنی اور بلی صفوں کی طون سے موافا مود دری بر بطبر اخراض میں بیس بیر معلوم کرنا جا ہے کہ آیا واقعی طور بر بر معدنوں بنیں قرآن مجدید کی روسے بر باتین غلط معدنوں بنیں قرآن مجدید کی روسے بر باتین غلط منہ بنی ملک تا برت بیں اور انمٹر خلابیں باتون کے درسے بیں جو دو نوں بنیں مکر قابل تھے ہے مواہمتے بیں کر ذیل بین مشار عدت کو بیلے ذکر کریں اس کے بعد باتوں کے قابل تھے ہے مواہمتے بیں کر ذیل بین مشار عدت کو بیلے ذکر کریں اس کے بعد دوسرے مشار کو دیکر کریں اس کے بعد دوسرے مشار کو دکر کریں کا میں مقدم کو بیلے دکر کریں اس کے بعد دوسرے مشار کو دیکر کریں کے بیکن بطور تہیں دوری والی بین اس کو دیکر کریں کا میں کر اینیا جائے۔ کہ میں موری کریں گار ہے کہ دوری کریں گار کریں گار کریں گار ہیں کر اینیا جائے۔ کہ میں کر اس کر ا

أ-امتولى طور بركرابى نام اس عنيده اورعل كاب جوزكاب النوسة اب

بردا درندسنت رسول انتدسے - نہ وہ حالیہ کوام اورسلعت معالمین کے عمل میں موجودی۔ ورنہ پھراس کو گراہی کمہنا بجلستے خود گراہی سبے یو

۱- فروعیات او نقبهایت بی سے کسی فرعی او نقبی مشکدی جب علا تے ملعت اور مخبہ دین اقرت با سید گرمختلفت ہوں تو مختلفت اقوال میں سے ہرائک عالم اور مجبہ پڑ کے قول رچمل کرنا ما ترہے ۔ اور زمری والال سے مختلفت اقوال اور فقبی نمرا ہم ہیں باہی ترہی سے بھی کام ہما جاسکتا ہے ۔ اور ہرکوئی ناما نزیکام نہیں ہے میشا ڈھٹلی پی اس کی میں تحقیق گرز میکی ہے۔

زری اور تین ارتفی مسأل مین مواندا مودووی کامسلک وه به جرایمی فرایم اور کی اسک ده به جرایمی فرایم و کی اسک ده ک گیا - اور برمسلک میارول خوابس مینیم مشار تعلید مین واضح کر میکی بین " نربی بسے جب کداس کوی ہم بیلیم مشار تعلید میں واضح کر میکی بین " ان فہیدی امور کو ذمین شین کرنے کے بعد ویل کے سعاور میں عقب نے منافعہ کی نخبین کتا ب وسنت کی روشنی بین مینین کی جاتی ہے۔

مترت مختلعه کی عین مختلعه وین کی عدت کامشاری پوسی از بری کار کرد ندا میب اربعه کے آئے کہ مختلف فیہ رہا ہے۔ اور دومرے فروع کا وراجتہا دی مسائل کی طرح اس بھی علاستے امّدت اورا کُرُدُ ندا میس کے تقط ایک و دمرسے مختلف رہے ہیں ۔ اگر کیک طوف صحا ابر اوام آتا بعین ، اور نیج تا بعین کی مجاری اکثریت اس بات کی تاکل رہی ہے کہ مختلعہ عورت کی عدّت عام مطلقات کی طرح تین حین سے کم نہیں ہے ، تو دومری طوف صحائیہ ، تابعین وفیر میں کی معتد برجا عدت اواملیت اس باشت پوتمبردی ہے کہ اس کی عدشت تین صین کے بھیلے گئے ہی تیبین ہے شکر الاستعفاء الم ترفري تدایت جا م بس اس انعان سر کا ذکراس طرح کیا ہے۔ ماختلف اصل العلم في عدة المختلف نقال إكثر إمصاب البيئ سنى المله عليه وسكم وغيرهم ال علالة المشتلعه عدة المطلقة وهوتعل التوريء وإهل الكوفة وبعيقول إحمدوا مخت وقال بعض احل العلم من أصحاب المنبي صلى امتنه عليه وسلمروغيرهم عدة المختلعه حيمنة واستنق فالسفتل والتاؤهب المعذا واعب خعوسدهب نوى ـ آه آزندى پایب با میارتی انخلع ؛ د مختلع ورندگی عدمت پی ابل علم مختلعت بردست میں صحائبرگرام ور دومرسے الحل مل اکثرمت اس بات کی قائل ہے کومنتد کی عدت مطلقة عودت كى عددت سے ديسي تين حين اير قول مفيان توري اور اللي كوف كاسب - إس ك قائل الم م احد المدا مام التي يمي بن اور مين دومرسه محابرا ورابل علما ندسب بر سے کداس کی عدت مرمت ایک حین ہے۔اہم المحق کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ندہیب کو اختیار کے تولا کاکل کے اعتبا دسے ، میر ندمہیب نوی ندمہیب ہے " ا ام ترغری کے اس فول سے بطور حاصل دویا نیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ كمفتعه عودت كى عدّت معابركام كے مبدسے كرائمة مّنا فرين كے زلمے تك تنام ازمندیں اخلافی دہی ہے۔ اورسی ایک قول رکھی ہی اجاع نہیں ہوسکاہے

بكهر ودري اكثرت اس بات كى قالى بى بىكداس كى عقبت تين مين سے كم بيل به اس كے برخلات ا تعلیت جمیشه اس بات بر مصربی سینه كداس كی عقبت جون ا كيد صين به دركه اس سے زائد . دومری بات اس سے برمعلوم جرئی كدام ائتی كے زركيد ا تعلیت كا درب كرمن تعد مورت كی قدت حرفت ايك جين به دافالی سے ا مقبار سے قری سیے .

الم مرزري في الرجيريان إلى احداد المام استى دونون كالمرسب بربيان كياب كرأن كرز ديك مختلعة ويت كى عدت عام مطلقات كى طرح تين معين ست كم نبس بيد گرمعبن مختعتین نے اس کے برخالیت ان دونوں کا غربسب بربیان کیاہے کہ ان سکے ز ديم مختلعه كي عدّت مرمن أيك صين بيد ندكد زا ترجس سيمعلوم بيوا بيد كو وال ا اموں سے اس سند میں دورواتیں منتول ہیں لیکن معین متعین کی تعربے کے مطابق ولأل كامتبارس قوى اوراص تربعابت بسيم كالمكاب كمنتعدكى عدست مرب اكب صين ب مذكراتر - ما نظائن ميم رهماللدك تنين اس ارسيس برب: ان النارع حمل عداة المحتلعد حيمنة كما تبتت به السنة والترسيدعتمان وابن عبامن وابن عم ودحى الكيمتيم وحكاء ابن حبعق الفاس في ناسخه ومتسوخه إسيماع العيما بنه و حومذهب استن واحدين حسيل في احتج النوابين عشه دلميلا - اه وزاد المعادج بم ص به به فعل عدة الطلاق، ر شارع نے مختلعہ کی عدّت ایک حین قرار دی ہے حیں طرح کرمنت معنامت ہے معرب عثمان، ابن جاس اصابی عرف نے می اس کا افرار

کیا ہے۔ ان جغرف اپنے نامنے دغسوخ ہیں اس کواجاعِ معاً برکہا ہے۔ نیز

ہے امام اسمٰق کا بھی غرمہب ہے اورا کیہ روایت کے بوجیہ جودیل کے

اختبار سے امری ہے۔ وہام احکّد کا بھی غربہہ ہی رہا ہے ۔

نینے الاسلام اب ہمیہ رحمہ الشرق بہاں اس روایت کو اینے لیے خربہہ کا خشیت

سے اختبار کیا ہے۔ وہاں اس کے متعلق یہ بھی فرایا ہے کہ بیر دواعد شرعیت کا مقتفنا
ہے۔ اس کے متعلق ما فراین تیم رحمہ الشریحتے ہیں :

و ذهب الحاهم. المدّ هب السخى بن را هومه والامام العمد فى رواية اختارها شيخ الانسلام ابت تيميه رحمه الله وقال من نظر الى هٰذا القول وحدد مُقتى قواعد الشريعة والمرزاد العادريميم و به ندیب امام اسنی کا ندسب ہے۔ اور ایک روایت سے برجیب امام احدٌ كالبي ميى نرسب بي جس كرفتني الاصلام ابن تميير في افتهاركيا -اور فرما بلب كرج تنفس اس فول برغور كريت كا وه اس كو قواعد نسر تعيت كا عين منعنعنا اوراك كي ساته موافق ديمطابق ياستع كاي عللتے امنت کی ان تصریحات کوسائے رکھ کراس امرین تمکی شبرے ہے امسلًا كوتى كُتَبَاتَشُ نبيس رمبَى كەمشلەم حامبراتىم كى عبدسے كے نفہارت خور كے ز لمنے کمے بختاعت فیبر دہاہیے اور میردُود میں علماء کی ایک معند برجاعمت نے انياميلان اس بات كى طرمت ظا بركماسي كرمخنند بورت كى عدت عرمت ايب

حِعن مِهِ مَهُ مُرَا مَدِ مُركِيهِ الْحَنْلَامِ الْمُلِيِّنْ الرِاكْثِرِينِ كَا اخْتَلَامِنْ كِيون نهر.

اس مح بعدول میں اُن ولاً لی کاعلی مائزہ لیا جا آ ہے جودونوں نداہتے

بے بان کیے گئے بن اکر بیعلیم ہوجائے کہ اس نرمیب میں واڈ لی کے عتبادسے کیا توبت پائی جاتی ہے جس کے متعلق امام اسٹی نے فرا باہے کہ: وات ذھب الی طفا ا دا ھب فیصو مدن ھب نوی ۔اہ

اكثرتت كى دليل

معابر کافر اورد در برے اہل کلم میں سے وہ حضرات جو مند تعرف کے تعلق اس ماہ کرا تھ ان کے ہاں کے عدت صرف ایک جیش ہے ندکرزا تک ان کے ہاں اس بات کے فائل ہیں کہ اس کی عدت صرف ایک جیش ہے ندکرزا تک ان کے ہاں اپنے اس دعویٰ کے تبوت کے لیے وقیعم کے والائل ہیں۔ ایک تعلی اور دو مرحقاتی از لم میں دو تو ن تھ م کے والائل دکر کیے جاتے ہیں۔

تعلى دلسل

نقلی دلیل ابودا و در ترزی او دنسانی کی وه حدیث ہے جومتعدوط دنتوں سے
ابن عبائی ، رَبِین بنت معوز ، اور دو در مصابہ سے مروی ہے جس بن ابت بن
میں کی بوری کے خلع کا واقعہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس نے اپنے خافظہ بن میں سے خلع حاصل کرایا تو صفور ہے اس کے میں کی مذت گذار ہے گا

م وايمديشدكالفاكويين:

عن الربيع بنت معوذ بن عفر آرانها اختلعت على عبد وسية والما التنابع بنت معوذ بن عفر آرانها التنابع بنت معوذ بن عفر قامرها الن تعتديجينة

وترينى، ج اص ۱۲۱۱)

" رہے بیت معودسے روایت ہے کہ ابت بن تعیق کی بری نے منتميك عبدي اسيضفا وترسيفك ماصل كماتفا تواكفرت صلحالله عليه وسلم في اس كريم عمر فرا يا كداكي حين كي عدت كرايس " عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن نبس استنعت عن روجها على عهد رسول الله مسلى الله عليه وبهلم فاحرها النبي ملى المتصعفية وسكران نعتد بعيضة - الدوّر غي ع إص١١١) . وابن مباش كيت بس كرحن ورك مبدين ابت بن ميش كي بري نے ايتضفا وندسيفيع مامسل كياتعا توأنخرت مسل التدعير وتم نداس كو يمحم داكم كاكب حين كوبطوره وشاكذارس -انجعا وُصنے بروایت نقل کی ہے کہ صبالتدین عرشے بمی تنعمی مترست ایک عین فراردی ہے۔

عن نافع عن ابن عُن إنه قال عدة المنتلعة حيصنة.

البدامُو، ع اص ١٠٠٠ من أنه من المنتلعة عن المنتلعة عن المنتلعة عن المنتلعة عن المنتلعة عن المنتلعة المنتلكة المنتلكة

مه ما فع ابن عمر سے بروابت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر تعدی عدت ایک جعین فراردی ہے "

رته م موایات تا میشن تنیس کی بوی کے ملع کے متعلی آئی ہیں۔ ذیل میں رور رہائے بنت معود نے اپنے ملی کا در رہائے بنت معود نے اپنے ملی کا در رہائے بنت معود نے اپنے ملی کا فاقعہ بال کیا ہے:

دوى المليث بن معدعن نا فيم الندسسع الربيع ميت معود بن عفر آور می تغیر عبد الله این عرانها اختلعت مت زوجها فيعهد عثمان بنعفان فجاءمها الخاعثتان مفال ات ابنة معوذ اختلعت من زوجها البوم افتنتقل ومقال عتمان لتنتقل ملاميرات ببنيعا ولاعدة عيبا الاانعا وتنكع حتى تحبض حيضة خشية ال بكري بعا حبل نقال عبدالله تعمَّاتُ خبرنا واعلنا واح وزاوالما وعهم ٥٠٠) مدلیث این سعدنے نافع سے برمایت کی ہے کداس نے فود ربع بنت معودس برسام ورائخاليكه وعبدالنداب عمركواين منع کا واقعداس طرح بران کمرسی تغیس کرمب تیس نے حضرت عثمان مح عبد خلافت بس اینے فاوندسے منع ماصل کیا ترمبرا چاصرت

عنان کے اس ایا اورون کیا کر رہے نے آئے است فا وندسے فلے ہیں؟

کیا وہ اپنے گھرسے ووسری جگہ نمتیل ہوسکتی ہے ؟ عنان نے کہا کہ نمتیل ہوسکتی ہے ؟ عنان نے کہا کہ نمتیل ہوسکتی ہے ؟ عنان نے کہا کہ نتیل ہوسکتی ہے ہوائے اور وور الکیک ووسر سے سے میراث نہیں کے سکتے۔ اور نہ رہیع پر کوئی فقرت ہے۔ العبتہ ایک جیمن کے سے العبتہ ایک جیمن کے کہ کہیں وہ حاطم نہ ہو۔ ابن عمر نے کہا کہ ختمان کے میں نوع میں ایک میں کے ۔ اور زیادہ فالم بھی "

ابن ابن شہر نے کہ کا ہے کہ ابن عمراس سے پہلے مختلف کے تی میں تین جیمن کی فقدت کے فال نے کے کہ ابن عمراس سے پہلے مختلف کے تعدا المہوں نے کی فقدت کے فعدا المہوں نے ابن دیں ہے۔ اور زیادہ فالم کی میں تین جیمن کی فقدت کے فال نے کے کہ اور خیال کے اس فیصلہ کو سننے کے بعدا المہوں نے ابنی راستے بدل دی "

ا مام نساتی شف اینے سنن کمبیر میں عبا وہ ابن وابدکی روابت سے رہیے کے ضلع کا واقعہ اس طرح ذکر کمیا ہے:

عن عبادة بن الوليد قال قلت الربيع بنت معوزه دان حد بنك قالت اختلعت من روجي ثم جئت عثاث فسألت ما ذاعل من العدة عديك الاان بكون حديث عدد بيث عدد بك مت العدة ؟ قال لاعدة عديك الاان بكون حديث عدد بك متمكنين حتى تحييضين حيضة قالمت وإنما بنيع في داكك قضاء وسول الله صلى الله عليه وسلم في مدام المعالمية كانت تحت ثابت بن تيس فاختلعت منه دام المعالمية كانت تحت ثابت بن تيس فاختلعت منه دام

وها وه بن وليدكا بالنهي كرمَي نے نود ربيع بنيت معوذ سے كہا كم

مجے اپنے فلے کا واقعہ مان کیجے ۔ وہ فرانے لگیں کہ ماقعہ کو ل ہے کہ ہی نے جب اپنے فا وندسے ملع ماصل کیا تو مفرن و تمان کے پاس آئی اور وش کی کی مجھے پہرکیا عدت ہے۔ انہوں نے فرایا کہ تم پر عدت تو کوئی نہیں ، العبتہ اگر قربی زمانے میں تم سے ہم مبتری ہو حکی ہو تو مکل تائی کے لیے مرکز کر کا گئے ہے کہ کہ کے حضرت منا مان اللہ معالم معالم میں منا مان کے ایسے میں کا تبلی کو تھے ہو تا بت بن فیس کی ہوی دیم معالم معالم میں تا ہے کہ اس نے ایسے خا و ندسے خلع ماصل کے ایسے میں آئی ہے کہ اس نے ایسے خا و ندسے خلع ماصل کے ایسے میں آئی ہے کہ اس نے ایسے خا و ندسے خلع ماصل کے ایسے میں آئی ہے کہ اس نے ایسے خا و ندسے خلع ماصل کر الماقا ہے۔

ان نام روایات سے یہ اس مولیا کے متنافہ عورت کی عقرت مون کیک حیث مون کیک حیث مون کیک حیث مون کیک حیث میں کا تعریب کا تعریب کی اندوا میں کے میں کا تعریب کی اندوا میں کے میں مولیا کے اس کے میں مولیا کے موالہ میں اس محکم اتباع کرایا ۔ اور میس دو سرے معمالیت نے میں اس مجمل اتباع کرایا ۔ اور میس دو سرے معمالیت نے میں اس مجمل اتباع کرایا ۔ اور میں بنت معموذ اور این عباس وابن عمرات میں اللہ اور میں بنت معموذ اور این عباس وابن عمرات میں اللہ اس میں میں بنت معموذ اور این عباس وابن عمرات اللہ اللہ میں اللہ میں میں بنت معموذ اور این عباس وابن عمرات اللہ اللہ میں بنت معموذ اور این عباس وابن عمرات اللہ اللہ میں بنت معموذ اور این عباس وابن عمرات اللہ اللہ میں بنت معموذ اور این عباس وابن عمرات میں اللہ میں بنت میں بنت معموذ اور این عباس وابن عمرات میں بنت میں بنت

معنور نے تلکہ حورت کو جریم دیاہے کہ ایک جین کی عدت گزار۔
اس میں صاحت محد پراس بات کی دہیل بائی جاتی ہے کہ اس پرتین حمین کی مقت کا فرم نہیں ہے۔ اور برجر بلے مقت کا فرم نہیں ہے۔ اور برجر بلے کہ مربح سند سبے اسی طرح پر صفرت جنگان ، ابن عرائی ابن عبائی اور رہیے کہ جریا کا بھی ذہر ہے۔ اور رہیے کہ چھا کا بھی ذہر ہے۔ ور رہیے کہ چھا کا بھی ذہر ہے۔ ور رہیے کہ چھا کا بھی ذہر ہے۔ ور اس سے کے اور رہیے کہ چھا کا بھی ذہر ہے۔ ور اس سے کے اس کا بھی ذہر ہے۔ کا در رہیے کہ چھا کا بھی ذہر ہے۔ ور اس سے کے اور رہیے کہ چھا کا بھی ذہر ہے۔ ور اس سے کی کا بھی ذہر ہے۔ کا در رہیے کہ چھا کا بھی ذہر ہے۔ کا در رہیے کہ چھا کا بھی ذہر ہے۔ کا در رہیے کہ چھا کا بھی ذہر ہے۔ کا در رہیے کہ جھا کا بھی ذہر ہے۔ کا در رہیے کہ جھا کا بھی ذہر ہے۔ کا در رہیے کہ در اس سے کہ در اس سے کا در رہیے کہ در اس سے کا در رہیے کہ در اس سے کا در رہیے کہ در رہیے کہ در رہیے کہ در رہیے کی در رہیے کی در رہیے کہ در رہیے کے در رہیے کی در رہیے کی در رہیے کی در رہیے کہ در رہیے کی در رہی کی در رہیے کی در رہیے کی در رہی کی در رہیے کی در رہیے کی در رہیے کی در رہی کی در رہی کی در رہیے کی در رہی کی در رہ

ععلى وليل اس دون كتبرت كرينان دبيل كرعلاد عنى دبيل بم سي رجع كائل ما مسل ده يرب كمدائم الربعداس بات پرتنفق بين كرشوم كوفتى عيى رجع كائل ما مسل نبير به اورخلع برت بي عربت مكان سه امگ برجاتى به بخواه فلع نسخ قرار د با جائے باطلاق بائن محمد تكاح ببرحال قائم نبيں رہ كا جبائي ما فلا ابن محمد تحراج بالا تعدا فاذا تقادلا الحفلع و و دعليها ما احد منعا و ارتبعها في العدا فعل لعما ذالك ؟ منعد الائمة الاربعة و غيره حروقا لوا

قد بانت منه بنقن المخلع-اء

م اگرمیاں بیری دد نوں نے ملنے کا آفاد کیا۔ اور شوہر نے اس سے جو

مال ملع کے عوض میں مباغی اُ سے بیری کو واپس کرکے عدت میں رج ع

کرلیا : ٹوکیا میاں بیری دو فوق کو امیا کرنا جا ترہیے ؟ انگر اربعہ نے اس

کومنے کیا ہے۔ اور دوم نہ سے حلا دنے بھی اس کوممنوع قواردے کرکہا جا

کرحی مت ملے کرتے ہی خا و مدے الگ ہوگئی ہے ؟

اور جبکہ ملع میں با نفاق اگر اربعہ شوہر کو رج مع کا بنی باتی نہیں رہتا ، از اس کا

مدت مي تين مين كر بجائد اير جين اس لي موا ما جيد كم هويت في المدهنة كرنبي بعين كمسهون اس يے ٹرما ويا ہے كرنا أن فست عي تعظ كرا بين الله رخدون كركيف كاموقع ل سك - ادراگروه ابى بوى كى مدا تى برتادم جوجلت قوآمان كرماتة زمان مذرج ما كرمط ميكي فلي من جيب نعده كوموسه عن وجما كرن كائل بي عاصل نبس ، نه اس مي مدست اس فيد رخي في بي كر نعط كودي ع كرن لا مرقع فى منطر يعذت مرت اس يد ركى كن بيد كم اس كم فعيست براءن رم كاعلم ماسل برجات داورتكاع مان كرونت يدمعني بحكم عيت ما لمدنبیں ہے ، اور فاہر ہے کدینوش انگریمین سے بھی ایک ہوسکتی ہے تو نبن صين يمد ترت بعدت ثريان كاتوكيا عزودت بيد و سدين وه والما يه بواس فول ك ثبرت كريد شيخ الاسلام إن نبية نيديش كي بيد اصعافظ ابن متم سے اس کواس طرح ذکر کیا ہے

ودهب الى هذا المذهب الامام احمل في رواية عنه المنام ها شيخ الاسلام ابن نيمية وقال من لظوالي فنه المذهب وحده منعني فواعد المشريعية وقات المعنة المناحدة ومناهدة

الزوج وتنيكن من الرجعة فى مدة العدة فالمفصود مجود برآمة رجعها من المحمل و والك مكفى فيد جيضة واحدة كالاستبرا - اه رزاد المعادج به صل

یہ بی وہ فقی اور تقلی والا کل جواس قول کے تبوت کے لیے بہت کے ہیں۔
شایدائی والا کل کوسائٹ رکھ کرائام اسٹی نے بہ نوبا یا ہموکہ: وال ذھب الی طفد ا ذاھب فھوصل ھب قوی -ا ھ اس کے بعد ذبل کے سطور میں زلفین کے دالا کی انتقادی حاکم اور اس کے دالا کی انتقادی حاکم انتقادی حاکم نازہ اور اس کے اور اس کے دالا کی انتقادی حاکم نازہ

ندات حود نویم اس مسئله بن جهور صحائب، اوراکشر علی را مت کے فیصلے کے ایع اور بیرو میں اور اکثر علی را مت کے فیصل کے ایع اور بیرو میں۔ وہ بیر مختلعہ عورت کو تکاح ان کے بیے نین حین کی عدمت محمد ارتی بیرسے کی کیکن سے بیرسے کہ اس پر مجارسے دلی اطیبنا ن کے بیے سبب وہ ولبانبیں ہے جواس خرہ کے نبوت کے لیے میش کی گئی ہے۔ بلاحمبرور کے خرب اور اُن کے اس فیصلے پر بھارے نبی اطبیعان کے مصمول کے لیے مبیب ایک طرف ان کا اکٹریٹ پرفطری اعتماد ہے اور دو دس کا طرف مدہ اطبیع طرف کے خراب اور فیصلے میں بائی جاتی ہے دہ ہیں جا ہو آت کے خرب کے شہرت کے لیے میش کی اور فیصلے میں بائی جا رافعی اطبیعان ہرگڑے اصل نہیں ہے جن وجرہ سے ہم اس کو خابل اطبیعان نہیں سمجھتے ہیں۔ ویل میں ہم انہیں وکر کرتے ہیں : خابل اطبیعان نہیں سمجھتے ہیں۔ ویل میں ہم انہیں وکر کرتے ہیں :

جہورکے ندمیب کی نبیادیس ولیل بردھی گئی ہے وہ بیب کہ بیشنا علاق ي منح نهيل مه تومخه ناء عورت الكيم طلقه عورت بريمي ا ورمطلعات كي عدت . تران مجددی روسے نین صین بس نرکہ اس سے کم۔ وا لمطلقات پنولیسٹ کمیسی تَلْتُهُ فَوْدِعٍ مَالَابِ -تُومِحْنَلُعُهُ كُلِمِنْ مِنْ مِينَ بِمِنْ بِمِنْ جَابِمِيسِ شَكَرَاسِ سے مى \_\_\_\_ىكىن غوركيا جاستة نوب ديسل فابل اطينان اقبل تراس بي نبس كراس كى بنيا ماس بات بريمي كتي سب كرخلع طلاق بدين كرفسنج يصالانكر المي كمس مدفع صلات بدي بريسكاب كفلع طلاق بيت يافن يمكر كاستخودا كيب فرا اختلافي مشله بصجصدد إقى سے كے زفقها ومن توين كے زمانے كمد اختلافی شكل مین مقعل نرزنا حلا آملیسے اور آنج كك كوئى قطعى دليل اس بات برقائم نهب كى جاميكى بسير كمقلع طلاق بهريا فسخ أكرا كيدون بعن ائمة دمجتهدن استطلان قراردست بي تودومرى طوت العين ووارس المروع تبدين أست فنن فرار دسے رہے ہیں۔اسی طرح بعدے علیا میں سع بهت سع علما دایسے بی جفن کوترج دستے ہیں اوربہت سے ایسے عام

بي جوطلان كوترجي وستصفي-

آ أرم البري معدد معدد المناسب برا با با بدر برا برن على شرويت برخنی البی ب ادرجب برمسل مجائد و داخته فی مشد قرار با آواس کا دخول می ایت قران کا دخول می ایت قران کا دخول می ایت قران که دخوا اسی طرع بر مشار و دم سازی مشار و دم سازی مشار و برکس نا معدد اس سے استدال کا کام بیا جا مرا ہے بچرکس مطرع برکم الما میں با معدد و در سات ما معلمات دار در سات ما معلمات دار در سات میں ما در المعلم میں با معسم من دارات میں میں با معسم من دارات میں میں با معسم من دارات میں میں ہے ۔

رے سے بہت باگرہے توصین نہیں۔ اوراگر صمن بھی ہے توشین نہیں ہی الیسی مورتوں کی فہرست مندر خروبی ہے:

غيرمدخول بباعورتي

ان میں سے ایک تعم کی جوالی وہ ہیں جن سے ذہمیشری اور شعبت ہماج ہمرکی ہو۔ اور زان سے ملوت مجبور گا موقع ملا ہو۔ ایسی بحد توں کواگر طلاق دی مجاتے توشرعًا ان برکوئی عدست نہیں ہے۔ ارشادہے : خدا لکھ علیہ ب حسن علقہ تعدّی وفیعا یہ تمہارے ہے ای براز دوئے فا نون کوئی عدست نہیں ہے ؟ اس نعد کی عربی بالاتفاق با وجود مطلقہ ہوئے کے " والمطلقات سے حکم میں واضل نہد ہیں ہے۔

نابالغ عورتين

دومری نسم وه عوزنی بین جوابی کمک حدملیان کونبیر بینی مول-اورنا باخ برسند کی وجه سے ان کوحین آ نا تشروع نہیں برتوا بھی۔ عمر رسب بده عورتنی

تبری قسم کی توتیں وہ ہیں جوزیا وہ گوڑھی اور گوڑسیدہ ہوتھی ہمانہ زیا رہ ٹرما ہے کی وجہ سے جین آنے سے باعل نا امید ہوگی ہموں - ان دونوں قسم کی عور توں کا حکم درباب عدت ایک ہے - وہ برکہ معافرں کا عدت مہدینوں سے پوری کی جائے گی ندکہ حین سے بعنی جب تین جینے گزرجا تیں گے توان کی ہ کی وثری ہوجائے گی رازشا دسے ۔

مَا لَيْ يَكِينُ مِنَ الْمِيمِنِ مِنْ لِسَاءِكُمُ إِنِ ادْبِيمَ نَعِلَا لَهُ مِنْ الْمِيمَ نَعِلَا لَهُ مِنْ مَا لَيْ يَكِينُ مِنَ الْمِيمِنِ مِنْ لِسَاءِكُمُ إِنِ ادْبِيمَ نَعِلَا لَهُ مِنْ

چوتی متم حاطہ عوزنیں ہیں جوطلاق کے وقت عمل سے ہموں۔ ابسی عورتوں کی حدث ملات ومنی مثل میں ہے ، عدت مل سے ہموں اسی عورتوں کی حدث ملات ومنی ممل ہے۔ یعنی حب ہی اُن کے نیچے پیدا ہموما مُیں کے ، عدت میں گرارت کی را درتین جیسے گرارت مغروں نہیں ہیں۔ ارتشا دہے : حاولات الاحمال احلمان ان یعندین حمد ملدن۔ الآیہ حاولات الاحمال احلمان ان یعندین حمد ملدن۔ الآیہ

وابطلاق

د حا کم حور قدال کا عذب طلاق دیشع انجی سید که درکه کچراود) کو نگریال پانچری شیم وه عود غیر جی جرا زاد ندیموں ملکه دومرول کا مکتبت بی میون کی وجرست کونڈیاں کمیلانی بموں ایسی عورتوں کواگر طلاق وی توان کی عذب

ی وجرست ورم بین بهنای بون سیبی حورون نوازهای وی فوان کی عدت اگر جرحین سیسے گرتین نہیں بین سبکہ ووجین بین یعنور منے فرطیا ہے ؛ طلاق الامنة تنسآن وعد تعاصیفتان یوناندی کی طلاق دوییں۔اور عدرت بی اس کی وجیمن ہیں میں وابوداؤر۔ تریزی

يه إلى قسم كى عورتين ايسى بين جربا وجود مطلقه بهون كم با تفاق الممت

دروالمطلقات المحرم میں داخل نہیں بی بکداس سے فارج ہیں۔ اور عدت بھی ان اولا اس کی تین حین نہیں ۔ اور فاہر ہے کہ آب ہے عوم سے ان کاخرود کا ان اولا کی بنا پر انا لگیا ہے جوان کے بارے میں وارد ہیں تو مختلفہ عودت کو بچی با وجود طلقہ ہونے کے اگر آب ہے عوی کا سے میں مارو بیٹ کی بنا پر فاصلے کیا جائے جو زوج نا بت بن فیس اور رہے بنت متر ذکے خلع کے واقعہ میں کشب حدیث میں اور رہے بنت متر ذکے خلع کے واقعہ میں کشب حدیث میں اور رہے بنت متر ذکے خلع کے واقعہ میں کشب حدیث میں اور رہے بنت متر ذکے خلع کے واقعہ میں کشب حدیث میں اور رہے بنت متر ذکے خلع کے واقعہ میں کشب حدیث میں اور رہے بنت متر ذکے خلع کے واقعہ میں کشب حدیث میں اور رہے بنت متر ذکے خلع کے واقعہ میں کشب حدیث میں اور رہے بنت میں اور کا لیک کئی اور مطابقہ مور تیں بھی آ بست کے خلی میں کا میں جائے ہیں جائے ہی

نَ فَنَّ الْكِمِنْلَعِ وَرِنْ كُولَمِيْتُ مُدُورِ سَكِعُوم مِن وامْلُ ان كراس ك عدت بمی عام مطلفه عور تول کی طرح نین صین قرار دی مباستے نوابت بن تعیس کی ہوی کے خلع کے بارسے ہیں جو مدیرے کمنٹ میں مروی ہے ، اس پر بلامع تركب عمل لازم آست كا - كيونكم معديث ندكوريس البساكو في مسبب موج ذبيب ہے جوزک عمل کا موجب بن سکے ۔ امام زندی نے اس کوحن کہا ہے۔ ابوداو نے اس برسکونت اختیار کیاہے۔ اور واقعنی نے کہاہے : استادہ صحیح دزا والمعاوج بهص ۱۸ اس آخرکما حزودت پری سے کرمختلعہ عودت کومطلقا كے عموم ميں واخل مان كراس كى عدّت نين حيض مفرد كى جائے -اور ملا وجاكي صبح مدميث يرحمل كمرفا محبور وإجائة ورأنما ليكفلع كاطلاق بوناجى مختلعت فيس ہے۔ پرکسی نہ کہا مباستے کرمدمیث نرکورکی وجہسے مختلوع رہند بھی تیعن ومری مطلقة عدون ك طرح آبت ك عمم سے خارج ہے۔ ا وراس ك عست ايك بى

حيمس شكرزائدء

جوحعزات مختلع عورت كومطلقات كعوم بي واخل ال كراس كاعد بجيعام مطلقات كى طرح تين حين قرار دينتے ہيں۔ انہيں پيشنكل مزود بيش كسنے كئ كراكب معجع مدميث ببرأن سح نزوكم والعوجة تركيعمل لازم آت كا-اوداس نیخے سکے لیے ان سکے پاس کوئی تدمیر شہر سے - الآیہ کے صدیث ندکورکی کوئی البی ا مَا وَلِي كِي مِلْ يَعْ جِرِهِ رِينْ كِيهِ الْعَاظِرِ كِي مِا يَهْ مُوافَى رُوْمِهِ -

حدیث ہیں ایک نا ویل

مَثَلًا يُوں كِهَا جائے كُرْصِرِيت نركود بي جربه آياسيے كر: فاحدها ان تعتد حيصنف اس من حصنة كانفوس مراداكم جين بني بكرمين مراديم. اور تآربان منس کے بیے ہے نہ کہ وحدث کے بیے۔اب مدیمث کے معنی پر مرتے كر صنورما أسه بيمكم فرا وياكرتم حين كي منبل يد عدت كزارو يعن تهارى عدّت ارْمبنوحین مونی جاہیے، نزکه ارحبن طبر یا از مبنی شہور؛ بہ اویل ساتھ ا منا مث کی بیعن تصا نیعت بیں مُرکورسے ۔ یہ ما ویل سمح نہیں ہے

بهارسي زوكي بدتا وبل اكب بيمعنى ما وبل بيد- دين زمل بيندو وي ہم اُسے مع نہیں بھتے ہیں۔ بلکرنینی رکھتے ہیں کہ مدیش کے الفاظ میں اس کے يے كوئى كنائش نبيں ہے۔ اور اصلا شارع عليالتلام كى مراد نبيں ہے وہ

وحبراقل

سي زباره عربي محاورے كم اسراورالفاظ عربير كم معانى اور صوصيات استعال سه وانعت اورصنوركارتا دات كممانى مراده مصابخرسارى میں اگرکوئی ہیں تو وہ مرمن صنور کے مہا کک تلا غرہ بی جربیری امّست ہیں محاکیّہ کام کے نام سے مشہور ہیں۔ اورخ فرآن وحدمیث کے نحاطب اقبل ہی جنور کے میما د مروث برکدابل النسان بین بکرش رع علیدانستلام کے استعمال کروہ الفاظ کے معانی ادومفام بمست تمام امنت كرينسبت زياده وا تفت بمي بير-بالحضوص النالفاظ كے معانی اورمفام بم میں توان سے لیے خفاد مکن بی نہیں جو شرعی احکام ، اور دنی مسائل كي تعليم كے موقع برا تحضرت صلى الله عليه وستم نے انہيں ارشا وفرائے ہول ايسے الغاظ كے استعال سے شارع كالمقصد شرعى الحكام ، اوردينى مساكل كى تعليم سؤاكريا بيسة اكرشارع على السّلام كم غشّاء كيمطابق أن يرحمل ودآير كيا جلسنة - اورهل كے بيے مسب سے پہلے بيمزودی ہے كہ الفاظ كى مرا ومعلوم كى جائے ۔اس کے بغیرعمل درآ مربرگزیمکن نہیں ہے ۔

ا بن بن بن می بوی کوختور نے جدید فرایا تھاکہ: ان نعند بحیب تر الله بن ترمی کم اوروینی مسئلہ کی تعلیم کی فوض سے اس مفصلہ کے بیش نظر فرایا تھا کہ وہ اس بچمل درا کہ کرکے تر بعیت کا خشا دید اکر وسے اور چونکہ مسئلہ نہا ہت اہم اس با برتھا کہ اس کے ساتھ بہت سے ترمی احکام والمیت تھے اس لیے ابت اہم اس نے بن قبین کی ہوی نے صرور پہلے جیعنتہ سے شادع کی مواد معلیم اس کے بعد تعمیل میں بری نے صرور پہلے جیعنتہ سے شادع کی مواد معلیم کے بیا اس برعمل درا کہ کرنے کی کوشش کی جوگا

بس لفظ حبفته سعدا گرشارع کی مرا دا بسی حیث نرم و مکه تنین مرون صبیا که ماً ولین معزارت کا خیال ہے۔ تونا مت شین میں کی بوی نے نکاح ما نی سک میے لانها تنن صعف كى عدّرت گزارى مِوكى اصعام صحابيّ ندي معدميث كاببي طليب سمجها بردها- ما اند نه استخبر تعیس کی بیری کے منعلی کسی دلسل مصنحواه وه منعیمت می کیوں نہورے یاست ٹا بہت ہومکی ہے کہ اس نے نکاح ٹانی کے یے تین صفی کی عدست گزاری ہے ، اور ندعام صحابہ کے متعلق یہ دعویٰ کیا ماسكناسي كرمزيث كامطلب انبول نديبي سمجعاس بلكراس كربضات صحابي كمنعلى ببنوت ملاسي كرانبول في حجنت كد لفظ مع اكب حض مجاسية جنائي دبيج بنت موذك من معاملهم عاملهم عاده ابن وليدكي ودوايت بيلے كزري بداس مي حزبت عثمان في ربيع كواكد حين كي عدب كاحكم فرايا منا اورخ دربيع ني حضرت عَمَانُ كيمنعل كما تعاكر وابنيا بيتبع في والك فعناء رسول انتخصلى انتحاليه ويستخرنى مربيرا لمغالية كانت يخت ثابت بن تنیب فاختلعت منه احداس سے معلوم بروا ہے کرد حیصنة سكن فظ سے عام صحابہ کے زوکیب ثنارع کی مرا دحرمت اکیسے جیس تھی نہ کہ را تھ۔ اورا بہان مبنس کے ہے نہیں ملکہ ومدنت کے ہے ہے ۔

وجرووم

اس نا دیل کے بیمنی اور فیرسی موسف کے بے دو مری وج بہت کہ اس سے اہل با دیل کا مفعد مرمت بہتے کہ ناد کو بیان مبنس کے بیے مانے ہے مدمیث ہمں ایک ایسے معنی مراد لیسنے کی گوائش کیل اسٹے گی جس کی بنا پر مدمیث

براس مدیث کے بعض طرفتیں میں حیث نے کے ساتھ تعظ وا حدد قامی آیا ہے بینا نی بنائی کی روامیت میں نامیٹ بن قبیس کی بیری کے خلع کے بارسیس وکریے کہ:

نا سرها رسول الله على الله عليه وسلمران تتربع حيصند وإحدة وتلحق باهلها — رمضور نے اس كور مكم فرا يا كه نكاح "ما فى كر يے ايك حيف كا انتظار كرے اور اپنے رشتہ دار دل كرياس جاكر دسے " اب اگر حيصند فرس تا دكور بان مبنس كے ليے مان كر اس سے تين حيف مرا د ہے ما ميں جيے مؤتين حذات فرمار ہے بين قوح دمن كے طرق آجی جي ایک دوررے کے قلاف ٹابت ہوکر ملاوجردوایات کے مابین تعایض پرابرگا۔ اس میے ماننا فرے کا کہ حصنہ میں ماد وصرت فردی کے بیے نہ کربان منس کے میں ہے۔

پرہی دیوہ ہیں جن کے سہت نظر ہم اس ا دیل کو میچ نہیں ہجے درہے ہیں۔
اورنداس ناویل پراکٹر میٹ کے ساتھ آنفاق کیا جا سکتا ہے۔ ہم حال مختلفہ
عورت کی عدّت کو تمین صین فرار دینے کی صورت میں مدیث خدکور پر الا وج ترک عمل لازم آسے گا۔ اورصب اس کی عدّت ایک جین فرار دی جائے اوراس کو معدیث خدکورک وجہسے دوم ری مطلقہ عورتوں کی طرح آیت کے عموی مکھے خارجہ تیک مارہ تسلیم کیا جائے تو مدیریث بھی اپنی مگر معول رہے گی اوراکیت فران کمی ۔
معرف کیا خلاصعہ

سابق بجث ا درستاری مختصرنشری سے جوائمورمعلیم ہوسکتے وہ بصورت خلاصہ درمدج ذبل ہیں :

العت یو مختلفہ عورت کی عقرت کا مشلصا برام ، اورائم ، ندا ہیں کے درمیان مختلف فیبہ ہے۔ اکتریت کا خرمیب بیرہ کراس کی عقرت عام مطلقات کی طرح تقبی ہیں۔ اور ایمیس معتدبر آملیت سے نزدیک اس کی عقرت ایمی عین ہے مذکر زائد؟

ب معتلعه ورت کے بارسے میں آنحفرت میں الدعلیہ وستم کا فیصلہ بہ ہے کاس کی عقدت اکیب حین ہے نہ کہ زائد کیو بکہ بہ کوئی مستقل عدت نہیں میکہ اس کا مقصد مرحث بہ ہے کہ استیرا درجم کا علم حاصل ہوکر دکا ج نانی کے وقت براطینان مومات کرورت ما دنبین سے آوریہ مقدر ایسے مین سے بی گیرا ہوسکتا ہے "

دج، معابه بس سے صفرت عنمان ابن عباس ابن عرض مربع مبت معوف اور اس کا چیاسب بی قائل ہیں۔ انحہ خدام سے مام الحق اور ایک دوامیت کے موجب امام احدین منبل کا بھی خرمیب ہیں ہے۔ مدا میت سے موجب امام احدین منبل کا بھی خرمیب ہیں ہے۔

د - داول کی اعتبارسے برب توی معلیم برنامید اس کی تعریج الم المئی کا مراحی کا مراحی کا مراحی کا مراحی کا مراحی کا مراحی کے قول میں باتی مبا تی مبات بیرا مام ترزی کی تصابی میں وکر کیا ہے۔ ابن بیری ایسی کے قالمی میں فالمی کے قالمی ہیں ؟

س ۔ خلع میں رجرع مائز نہیں ہے۔ اعبتہ میاں بیری دونوں دوبارہ تجدید کان کرنا جا ہیں ، ٹوکر سکتے ہیں ۔اور برخی انہیں صاصل ہے پشر کھیکہ باہمی دیشاندی

مولانا مردودى كى نصرىحابت

مشكرخلع كر بارسي مولاً امرو ورى نے جونصري كي بن ويلى برانبي

للنظرفوانش:

زالعت، خلع کی مورت بی جوطلاق دی جاتی ہے وہ رجی نہیں بکر ہائی ہے۔
چزکہ حورت نے معا دصنہ دسے کراس طلاق کو گئی انویرا ہے۔ اس ہے شوہ کورے
خی باتی نہیں رہنا کہ اس طلاق سے رجوع کرسکے۔ البتنہ اگریبی مرووجودت پھر
ایک دور ہے سے راحنی ہوجا میں۔ اور وہ بارہ نکاح کرنا چاہی توامساکرنا
وونوں کے ہے جا ترہے "

دب، خلع کامورت بی حدت مرف ایر بیخی ہیں۔ وواصل برختیت ہے ہی نہیں ملکہ میم عمض استیراء رجم کے ہیے ویا گیا ہے تاکہ دوسرا مکا حکمیت سے پہلے اس امرکا الم بنیان ہوم استے کہ عودت ما طرنہیں ہے ۔ اس برائی معاصب نے موان اسے دریا فت کرے دریے ذبل سوال کھھ

سوال به آب نے اس مسلے کی سندوغیرہ نہیں کھی دکر ملے کی قدت ایک جین ہے ) ما کا کہ بہ تول مغیرم الآیت، اورا قوالِ تفعین، اور قول البنی مسلی اللّہ علیہ دستم کے بھی خلادت ہے۔ داری الفتح دوی عید الرزاق می فوعاً الفتاح تعلیہ نقد دا، وروی الدارقطنی مواین علی اند حیدل النبی مسلم الخلع قطلیقة رس، ویروی مالگ عن ابن عیم عدة المختلفة عدة المطلقة - ایک ابودا ورکی روایت ہے کہ عدتها حیفة

لمين بير قول تعرون من الرواة برحمل كيا كما جدا ونعى مح بمي خلات مير كونس بي سير والمطلقات بترتبس بالفسيهن مُلتَّة قروء - بهر الى فراكر اما دميث بورين طبيق ديب موسة نص كواين اطلاق برديك بوسة ، اور محذنين كے اقوال كو ويكھتے ہوستے مشلم كى تورى مقبق عمالى بجوالدكتنب معتبرہ تحرر فراتمن فاكداعث المبنان بيوسكه اس سوال كے جواب بى مولانلنے فرا ليہے: جواب : مختصر دن کی عترت کے مشاری*ں اختلات ہے۔ فعہا م*ک اكب كثير مي عن أسيم طلقه عورت كم انتد قراروي سب إدراكب معندب جماعت اُسے اکبے جبن کے محدود رکھتی ہے۔ اس دوہر سے مسلک کی المیک بب منعدواحا دبیث واردیس کساتی اورطرانی نے ربیح پنت متوڈکی ب روابت نقل کی ہیے کہ ابت بن قبیں کی بیری کے مقدم خلع میں صفور نے حكم دماكر ان نتوبعب حبينة واحدة ونطحت بالعليا - ابودا *وواود زندي ني* ان عباس کی به روایت نقل کی ہے کہ اہمی زوجہ ثابت بن فیش کو حضور نے کھویا كه: ان تغند بحيصة نيز زندى انساكي اورابن الحيرت ربي بنت معفكي ايس اورروایت بنی اسی عنمان کی تقل کی ہے۔ این ابی شیبیّہ نے ابن عرف موالدسے مصرت منمان کا ہی اکسے فیصلہ اسی عنمون پیشتمل تما کیا ہے اورساتھ ہی ہی كهاب كربيبي ان عرا مختدك متدت كرمها لمدين تمين حين كم قال تصرين غنان کے اس نیصلے بعدانہوں نے ابی رائے بمل دی۔ اورانگیس حیث کا فوی دسینے گئے۔ اسی طرح ابن ابی ننبیہ نے ابن عباس کا بیزہ تو کی مقل کیا ہے

كم : عدنها حيضة - ابن المركزين بنت موذك والهس صفرت عنان كم ورد مراكب صفرت عنان كم مردد من ورد كم والهس صفرت عنان كا بيتول مي موج مندرة بالانصيل كي جردوا بيت نقل كي بيداس بي صفرت عنان كا بيتول مي موج موج من المنا النبع في ذلك تضافه وسول الله صلى المنت عليه وسلم المبدب كدان حوالون سع أب كاطمينان بروج المن كا "

وترجان القرآن ج ١٢٠عدد ١٠١ يجرم منفريس اليم

كمي انصاف كانعاضا بريء

موانا کے اس کھینے مرکا ہے جاب ہیں مختصریت کی عدت کے منعلی بڑھیں پیش کی گئی۔ اس کھینیٹ نظریم ہیں ہم جسکتے ہیں کر کوئی منعدے مراج عالم مواذا کی اس تحقیق کو خلط کہنے کی جرات کرسکے کا کیونکہ روایات اوراً ٹارکی دوشنی میں قری تر زمیب بیمنوم ہو اسے کر ختصری خدرت ایک جیس ہے جاتا ہوا ہے کہا جاعت، اور اُکٹر اربعہ ہیں سے الم المئی اوراکی روایت کے بوجب الم م احمدین منبل بھی اس کے فائل ہیں کے بینے الاسلام جافظ ابن بمیٹر اورا تا رمنحا بیسے بھی اس ابن قبم رجم بالند کا بھی فرہب ہی ہے میسے احادیث، اورا تا رمنحا بیسے بھی اس فرمیب کی تا ثیر ہوسکتی ہے۔ انہی داؤل کی وجہ سے الم م امنی سف اس فرہب کو قریب کی کہا ہے۔

توکی انصاحت کا تفاصا بہ ہے کہ ہم ایک ایسی داشتے کی وجہسے مولانا مودودی کو گھراہ یا غلط کا زفرار دسے ویں رج محالیہ کی ایک جماعت اورائر ترکیب بیں سے بیش انکہ کا ترمیب اور علماع کی ایک مختدرہ جماعت کا مسلک رہا ہے؟ محیا ہم ایت ان نزرگان وین اور علماء کوام سے یہ بہ چھے سکتے ہیں کہ آہید کے اس فتوی کی دویس تمام وه صفا برگرام او علمات وی بنیس آت بین جو آق سے صدی ایسین بید اس مسلمیں بنی اس راشے کا اظهار کر بیکے بین کر ختند کی مقدت موت ایسینی چے بندکہ زائد ؟ اور کیا آپ انہیں بی گراہ یا علاکا دفرارویں گے ؟ اگر نہیں تو نہیں ۔ بیائے کے بید ہے آپ سے بات کی تما ہم بیل کا تعالیٰ کو تو گراہی اور فاجا کر قرار و بیشین کی میں المترجع بین اقدوا لده مر جالد الائل کو تو گراہی اور فاجا کر قرار و بیشین کی گران پراکر فیل زبان سے گرامی کا فتوی و با جائے یا انہیں خلط کا دفراد واجا کے قرید نام ور می کا ایک خلط معیار میں خلطی اور گرامی کا ایک خلط معیار

دراصل معبیبت بیست کو کی کافیلی اور حت ، گرای اور برایت بست اور می ایس بست برای کافیلی اور میت ، گرای اور برایت بست اور مینا در ایسا خلط معبیا مغرری گیا ہے جس سے بریش نظر بر و شخص فامن ، گراه اور غلط کا رفرار باسکتا ہے جو نر بعیت سے مسلمات سے بجائے میں ایسے گروہ سے مسلمات سے خلا حت کسی دینی مشلم میں دائے بیش کرسے جومی میں اور مقبول تین میں دینی مشلم میں کا مینا میں بریک میں بولی اور میں اور مقبول تین میں اور مقبول تین میں دینی میں کرسے بھرائے ہو اور مشلم فروی ہوائی رائے منابوط دوائل اور شری قوابین کی بنیا دیں بیش کی گئی ہو۔

مالانکریراس فدرفلط مسیارہے کہ اس کے فلا ہوئے پرکسی دلیل قائم کرنے کی بھی مزورت بنیں ہے۔ زہمی اس سے تق اور باطل میں اور فاسد کے دومیان واضی عرفی ہور انتہاں ہوئے اور فاسد کے دومیان واضی طرفقہ سے انتہاز ہوسکتا ہے۔ بلکہ مبا افغات اس سے تق اور باطل معیم اور فاسم و وقوں ایک دومرسے سے ایسے خلط مطرم رکے رہ جاتے ہیں جن کے درمیان کمنی تغییری بنیں ہوسکتی ہے۔ ہم تو اس مقبقت پر ایمان رکھتے ہیں کو منطاعات اور اس مقبقت پر ایمان رکھتے ہیں کو منطاعات اور

گرای بروه عقیده او دول فیل پید جرکاب الله سے بی ابت نه بود اورسنت می اسی می اسی کا نبرت مرجود نه بود سیمی اورصا برگرایم اورسعت می ابین کے تعالی بری اس کا نبرت مرجود نه بود رسید دین کے فروعی مسائل بجن بی اسلامت ایک دو مرسے سے مختلف علی انقطہات نظر کھنے دہرے بول ، قرآن بیں دلاً لی بنا پردو مختلف مسلکوں پیسے مسی ایک میں ایک میا پردو مختلف مسلکوں پیسے مسی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور دلاً لی بنا پردو مختلف مسلکوں پیسے مسلک میں ایک میں ایک میں اور دلاً لی بی سے دو سرے مسلک سے اور انقاق اور انتقال میں ایک کوئی گراہی ، یا فستی اور میا است نبی میں اور میرون سکتا ہے ۔

بولگ ایک فاص فقی مسلک اختیا کرد و کوفاص مشرب سے وابستہ برنے کی بنا پر دو مرسے فقی مسلک اختیا کرنے والوں پر گرای کے فتیت نگاتے ہیں۔ وہ دیر ختین مسلک اختیا کرگراہ سمجھنے کی غرم م مبدارت کرتے ہیں۔ جن کا فقی مسلک بغتی صاحبان کے فقی مسلک کے خالف ہو۔ اور مید وہ بزئرین موکمت ہے جس کی بدولت پہلے بھی اسمنی تباہ اور مالک برم بی بی اورات سے موم میں بدولت بہلے بھی اسمنی تباہ اور مالک برم بی بین اورات سے وائے کی اسمنی تباہ اور مالک برم بی بین اورات میں بھی اس کی برکت سے افتراق وانتشار کا ایک نباباب کمل گیا ہے جو آج کے نبر برسکا ہے اور آن نبر میں نبر بریانی امریز نہیں ہے۔

بیجیمیاحث بین جرکیمیش کردباگیا۔اس کا تعلق بیلی قابل گرفت بات سے تھا کہ مختلع جورت کی عدت ایک جیمن ہے نہ کہ زائد۔ ویل بیں دوسری قابل محرفت بات کی تحقیق بیش کی جاتی ہے کہ آیا تمریعیت نے مردکی طرح مورت کومی ب ق دے رکھ ہے یابیں ؟ کرده زوج کی رہنا مندی کے بغیرہ دالت کے در بعرے
اس سے خلع حاصل کرسے ۔ ہزاس سئلے کے متعلق بخشین کی جائے گی کر مندی ہول
ادرا فوال سعت کی دوشنی بی اس کی خلیفت اورا معلیت کیا ہے ؟
کیا نشر بعیت نے عورت کوخلع کاخی و سے دکھا ہے ؟
« بزرگان دین کے نزدیک خلع کے مشلہ بیں مولانا مودع وی سے دو سری کی ایک خلعی میں زویم و آب ہے۔ وہ یہ کہ مولانا کے نزدیک " شریعیت نے مرد کی طرح عورت کو ہی ایک خی و سے درکھ ہے جوخلع کاخی ہے۔ اور مردکی دھا مندی کے خبر عدی ہے۔ اور مردکی دھا مندی کے خبر عدالت عورت کا بہتی دولائیکتی ہے۔ اور مردکی دھا مندی کے خبر عدالت عورت کا بہتی دولوائیکتی ہے۔ اور مردکی دھا مندی کے خبر عدالت عورت کا بہتی دولوائیکتی ہے۔ اور مردکی دھا مندی کے خبر عدالت عورت کا بہتی دولوائیکتی ہے۔ اور مردکی دھا مندی کے خبر عدالت عورت کا بہتی دولوائیکتی ہے۔ ۔

اس مسلد کے متعلق می محل دین نے مولانا مودوں کے خلاف موام میں ایک مروہ شکل میں پروپر گئیڈرے کا آغاز کیا ہے اورا کیے میم انہوں نے میلاد کی ہے ہے کہ کہ دکھے کہ ایک ناوا تعت آ دی کے دل میں فرہب ہی سے نفرت بیدا ہوسکتی ہے کہ کہ کہ میروارت دین اور فرہب کے علمہ وارکہلا تے ہیں جب ان کے بال دین کے ایرا ہے وی کے دل میں مارو کہ ان کے بال دین کے ایرا ہے ۔ قرموام کیا نہیں کے جاتے ہیں ۔ اور حدود الشرکو کری طرح یا ال کیا جارہا ہے۔ قرموام کیا نہیں کر گزری گئے ؟

اسی طرح موادی املام کو بمارسے علی آئینمل کی صورت ہیں دیکھنے کے متنی ہیں دیکھنے کے متنی ہیں دیکھ کے اس متنی ہیں دیکھ کر اسلام کے متعلی وہ کیا رائے قائم کریں گے ؟ اس ہے بزرگان دین کی خومت میں مجاری ورخوامت ہے کہ اگراپ کو مواکا مودوری کی مخالف میں مودوری کی مخالف سن فی مورومی الفت کا برسسلہ آپ بومتنورها دی گوی اور شوق میر درمی الفت کا برسسلہ آپ بومتنورها دی گوی اور شوق میں ترین میا ہوئی مراوری ایک الفت کرتے رہیں گئین مراوری ای الفت کرتے رہیں گئین مراوری ایما الفت کے کھیلے کے الحقائق

ابيا اختياركرين من سعداسلام كزيمتيت مجوعي نا قابل للافي تعثيران نهيني ـ عود الى المفضود

ندير يمث مشارك متنعل اكرجه اصل مقسد بهال صروف بدسين كرهب « خفوق الزومبين ئىسەمولاناكى دەمىرى دە بات نقل كريى جزفا بلى گرفىت اورمورژ احسن راض محبى كني بيد الكر ويكف كالمسلدر موالا تلف اس كناب مي ويجيراكك بطورتفتي بيش كماب وه اكب بهرن على تفيق بسر جواكب ما برعالم تربعبت كى مندا دا د قابليت اور قانونى مهارت كانتيج بهدارس يب مناسب ما يرخروري معلم برونكسيك كدول ببريم عوق الزوجين سي وه صمون تمام لقل كرير جد مولانا موصومت نے تھے ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے اہم صوّی پڑفتہا داسان م اور ائمه ندا بسب كاملى تحقيقات كى رونسى عي حوانتى كى صورت بين تعصر ويعى كريت اكه يهمعلوم بوجاست كهمواذاكى مبطى تحتيق مشلدكى نرعى مبتبيت معلوم كونسر كيلي اكب الميناكي منسبت ركهتي ميد اور وكويرمولانا في اس منهون مي ميش كيا ہد، فقها ماملام كالعركات اس كانغط بنفط ما مركزتي بي -اس سے حتمت میں وہ مغصدی باست بمی واضح ہوجائے گی جس کی بہاں توشیح كرنى مقصود بسب-اس سے اگرج بصنمون اكب حذ كك طولي عزور موجائے كا مكر اس سے یہ فائمہ بھی حاصل ہوگا کہمشلہ کی مزیدِنشریے کے علاوہ اُن لوگوں ہمِیعالمہ كي اصل تغيينسن بجي وامنح بوجائے گی جمحض اس بنا بربعبن معزانت سمے غلط يروبيكني وسكنية والمست غلط فهى يمي يسكت بي كدانهن معامله كي اصلبت لويستك كى حقيقت معلوم نہيں ہے يا وہ برويگن ڈاكرنے والوں كے بارسے بيں بيسسو آ نسر ریکت بی کرچ کیچ بیصنرات کینے بیں وہ کمی علانہیں ہوسکیا خیل میں اسل صنون العظر فرایش:

خلع کے باسے میں مولانا مودی کی تصریحا منعبی کے حقوق منعبن کرتے ہوئے مرانا نے اپنی تناب و حقوق انوبین

منرهاملای فیص طرح مردکو بینی دیاست کرص خورت کورون ایندادا براورس کے ساتھ وہ کسی طرح نبا ہنہیں سکنا ، آسے طلاق دسے دسے ، اسی طرح عورت کو بھی بینی دیاہے کہ جس مردکو وہ ناپیند کرتی ہو ، اورکسی طرح اس کے ساتھ گزرلمبٹر نہ کرسکتی ہو اس سے ضلع حاصل کر سے ۔ اس باب بیں احکام نشر بعین سے دوہیدیں ۔ ایک پہلواخلاتی ہے ، دومراقانونی ۔ اخلاتی ہیڈر توریہ ہے کہ خواہ مرد ہویا حورت برایک کو طلاق یا خلع کا اختیاد حرف ایک آخری جا تھ کا دیا طور پراستعمال کرنا جا ہیے ۔ ند برکی محق خواہشات کی تشکین کے لیے طلاق او خلع کو

اه بداود آنے والی عبادات اور مدینسی معا من طور پر تبلاتی بین کرموانا کے ترویسی فی گائے میں گئے موانا کے ترویسی میں من طور پر تبلاتی بین کرموانا کے ترویسی وی موانا کے مردیک وائر بردیک وائر بردیک کا تبا بنا ممکن نہ دہیں اور کئی کرافسوں ہے کہ اس تعربے کے اوجود یمی بعنی دیندارہ وائر میں موانا کے متعلق یہ کہتے ہوتے ہیں کہ وہ مر موانا کے متعلق یہ کہتے ہوتے ہیں کہ وہ مرک مالت میں مورث کو فلے کا بی ویتے ہیں ۔

تميل بناما باست يناني اما ديث من ني سل الدعليد وتم كارشا واست منقول بن كر: إن الله لا يعب المذوّاتين والذوّاقات ي الله مرس يمكن والول اور منت ميكف والبول كوليندنين كرناسيم " لعن الله كل مطلاق ذواف " بروالب ل*زّمت بخرّمت طلاق وینے پرافتر نے معنت کی ہے۔* ایسا اسرا کا احتلعت <sup>مین</sup> زوجها بشيونستون فعليها لعنة الله والملتكة والناس احمعس وي كمسى حسست في البين النوبرس كسى زياوتى كے بغيرتمك ليا-اس برانتدا ورالمانكم أ درسب الحكول كي معنت بهماكي " المنتلعات عن المنا فقات م تمليم وكميل بنان وال حدثى منانق بن فيكى! قانون ص كاكام حتوق أنناص منعين كزا سيه ، ابن بهلوس بحث بنين كرما - و عن طرح مرد كوشوير بهوسف كي منتسس طلاق کا بی دنیا سے۔ اس طرح عورت کی بیری ہونے کی حیثیبت سے فلع كمحاش وتباحث تاكر دونوں كے بيد برقت مزددت حقدتكان سے آنادی حال کرنا حکن برو-امدکونی فرنی بی ایسی حالست میں مبتلا نہ کردیا جائے کہ ول میں تغربت بيده مقاصدتكم ورسانيس بيرتيس وأستثرا زدول ايم بمبيت بن كماست مكرجرًا المد ومرد كسا توعن اللي بيدنده موستين کر اس گرفستندسے آزا دہونے کے بیے کوئی صورت نہیں ہے ۔۔ رہا پیوال كردد تون بس سے كوئى فرنى اپنے متون كرہے ماطور پراستى ال كرسے كا قد اس بارسیسیس فاقون جہاں بمسیمکن اورمعنول ہے یا متدیاں عائدگردتیا يصطري كوبجا بابدما استعال كرن كالفساري مذكب فود استعال كرن والصريحة اختيارتمنري اوراس كى دبانت اورخدا ترسى برسب اس ك اور

خدا کے سواکوئی بھی برفعصل نہیں کرسکنا کہ وہمض طالب لڈرت ہے، یا فالوقع اسى كے استعمال كى مائز ماجت ركھ نامهے - قانون اس كانعرى فى اسے دینے كے بداس كوبے جا استعال سے مع كف كے يسے موت مزودى يا بندياں اس بر عا يُدكرسكا بيد بنيا يخيط لما ق كالمبش بين أيد ويكويك بمن كرم و كوعودت سص على المنتاركرندكاى ويفسك ماتداس يومنعدو قبيونكا دى كى يس فتلابرك ج ميراس ني ويت كرد ما تنا اس كانتشان كواد كريد زا كرجين من لملاق نر دے نین المروای ایک ایک الک الک وسے عودت کوزا ندعات میں اپنے ماتع دیمے اورجب نین فلاقیں دیسے تو عروہ توریت تعلیل کے بغیراس کے تكاع ميں ندائسكے اسى طرح عورات كومي خلع كائتى دینے كے ساتھ جند قبود عائد كروى بي جن كرفراً ن مجدك اس مختصرى ابت بين بنام وكما ل درج كرواكي مج ولا يمل لكمران تاخذ وامعال تنبيتوهن شيئا الخان ينا فال القيا عدود الله مان حفتم ال القعا عدود الله فلا جناح عليهما فيما انتدت به - والتجره) ه نهارسدید ما زنبس کرم کونم برون کودست یک بروه والس ك لو-الآبركرميان بوى كوريخوت ببوكرافتد كي مناسبة نەرەسكىن كى توالىبى مىورىت مان جىكدانىدى مىددىرمىلى بىر وول کے قائم نرسنے کا تم کوٹوٹ ہر کچومشا کھ بہیں اگر ہور مجدمعادیشد وسد کرحفزنکاح سے آزادی حاصل کرہے ہ اس ابت سے مسب ویل اسکام منتبط ہونے ہیں :

دا افع ابی عالمت بی موا با جے بی برکہ حدود اللہ کے توٹ جلنے کا خوت

ہو۔ فعلا حبتا ہے حدید بیا انعاظ والا است کرنے بیں کہ اگر جفع ایک بری چرز

ہے بیس طرح کے طلاق بری جنرہ ہے بیکن جبر بہ خوت ہوکہ حدود اللہ فوسط
حا بیش کی توضع لیلنے بیں کوئی فرائی نہیں ہے "

دلا، جب عدت عقد کاح سے آزاد برنا جاہے نو وہ مجا اس طرح ال کی قرانی گرارا کرسے جس طرح مرد کو اپنی خوا مبن سے طلاق دیسے کی صورت بیں گزارا کرتی بڑتی ہے - مردا گرخود طلاق دسے نو وہ اس ال بیسے کچھ بی وابس نہیں سے سکنا جواس نے عورت کو دیا تھائے اور اگر عورت جرائی کی خوامش کرسے نووہ اس ال بیں سے کچہ صدیبا بیرسے ال کر دابس کرکے عدا ہو سکی ہے جوائس نے شوہرسے کیا تھائے

الديم مبين كوطلاق بمبترى كرفيك بعددى في بواوراً مبترى كرفيك بعد طلاق ندى في برويك المستقبل وي كرفير كروم مرسى سفعت ابن استخبروان المعتموها وقده قد متم الحدى فدوينة فنصد ما فرهنتم إليزى المعتموها وقده قد متم الحدى فدوينة فنصد ما فرهنتم إليزى المعتمومين بين كي بنيل المراح المعتمل المان وج مكان نوج والعيم إحدا حق فنعال ما فلا تاحد وامند شنيتاً - إنا خدونه بهتاناً وإنتما سبناً وكيف تا خدونه وقدا فعنى بعن بكر المعفى دالبترى عن مين المحدى المعتم بي عن مين المحلى على على من من مين من المحلى من عن مين المحلى مناهم مين عن مين المحلى مناهم المن عن مين المحلى مناهم المن عن مين المحلى مناهم المن عن مين المحلى المناهم المن عن مين المحلى مناهم المن عن مين المحلى مناهم المن تعرب المناهم المن تعرب المناهم المن المناكم المن تعرب المناهم المن تعرب كالمناهم المن المناهم المن تعرب كالمناهم المن المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المن المناهم المناهم

رس افتعاء دیمی معا و صنه و سے کر دانی ماصل کرنے ہے کے من فرید بینے والی کی خواہش کا نی نہیں ہے میکہ فدید بینے والی کی خواہش کا نی نہیں ہے میکہ اس معا طرکا اتفام اس وقت ہو اس حبکہ فدید بینے والا بھی دامنی ہو منعمد بہرے کہ تورت محض ایک منعا را ال بیش کرے آہیے آپ معلی و منہیں ہو مختصد بہرے کہ تورت میں ایک منعار ال بیش کرے آہیے آپ مالی وہ بہری کی کرمی ہے مالی وہ بہری کرمی ہے اس کو شوہر فدیل کے مالی کے اس کو شوہر فدیل کے کے اس کا مندوہر فدیل کے کہ اس کو شوہر فدیل کے کہ کے اس کو شوہر فدیل کھی کرئے ۔

رمی ملے کے بے مرت اس فرد کانی ہے کہ حودت اپنا ہورا مہر ایاس کا مجمد حصد بین ہورا مہر ایاس کا مجمد حصد بین کرکے ملاق دے دیے۔ حصد بین کرکے ملاق دے دیے۔ فلا تبدیل کا مطالعب کرے اور مرد اس کو فبول کرکے ملاق دے دیے۔ فلا تبدیل علیم مدا فیرا افتاد ہے اور ان انتخاب کرنے ہیں کہ قبل کا فعل طرفعین کی دھیا مندی سے مکتل میرجا قاسے ۔ اس سے ان دو کرک کی فرد پر مرحا تی ہے جو فبلے کے لیے نفعالے تا مندی کو شرط قرار دیتے ہیں۔

ادملع كريب وك فندائة فاض كرتم طفرار تيني وهمن عرق بمري بمري الدام الإجبيدي ما فطاب مجري الله المام بحاري كماس فول ك تحت كروا جا زعم الخلع دون المسلطان عمر في ما كم بغيري فلع كرما ترقرار واليث يحق بي المحق بي واشار المصنعت الى خلات في ذالك احرجه مسعيد بعض عنه واشار المصنعت الى خلات في ذالك احرجه مسعيد بعض عنه والمسلطان وقال المعمون قال لا يجون المنامع دون السلطان وقال حما دب زيد عن عمل ب سبوب مثل دالك واختار البوعبيد أح معمون من من المعمون على معمون منال مناري المناري المن

ده، اگرودن نعربیش کرسدا درمردنبول نرکیست نواس مودن بین ان ک فز رج ح کیامیکست کا بر نیشنغ کری طب بی بینی سلما نوں کے اولوالام اورج کم کولوالا کا آدبین فرمن صعدد المند کی سفا کھست ہے۔ اس ہے اُن برلازم بوگا کہ جب محکوما لند

سلطان اویمکم کے بغیرما تزنہیں ہے۔ اس ندسبب کوا توعبدنے بمی انتہار کیا ہے ہے

ابنے اس نہ بہتے انبات کے بیے ان صزات نے جی توسے استدالل کیاہے اس کو اوراُن کے استدالل کو حافظ ابن مجروحہ اللہ نے اس طرح ذکر کیا ہے :

واستدل بقوله تعالى فان خفتم ان الابقيا حدود الله وقبل تعالى وان خفتم شقات جينها فا بعثو اسكامن اهله وحكامن اهله وحكامن اهلها والما فيعل الغوث لغير النوجين ولويقيل فان خافا وقال والمواد الولان ووي الطوادي بانه شا دعالمت لما علي للجبري والمهم الغفير ومن حبث النظران الطلاق جا نزدون الماكونكذ المناح ثم الذي ذهب اليهمين على ان وجود الشقاق شرط في الخام دا لبعم ورعلى خلاف واجابوا عن الآيذ بانها حرت على الغالب والمهم ورعلى خلاف واجابوا عن الآيذ بانها حرت على الغالب

مرا ابنوں نے آبت فات خفتم ان لانقیا حد دوا ملک اورفان خفتم ان لانقیا حد دوا ملک اورفان خفتم ان لانقیا حد دوا ملک اورفان می وات می استدلال کیا ہے کہ ان دولوں آ بیرل مین وات کو روجین سے کا تھا ہے وال قداد درکا تم می طون فسوب کیا گیا ہے وجی سے

ے ڈیٹے کا خوف بھٹن ہر مبلت تومورت کو اس کا وہ بی دلوادیں جوانی معکود اللہ کے تعقا کے ایک تفالی نے اس کوملاکی سیسے۔

دیمیل امکام بی جن بی اس کی تعریح نہیں کرم تعدا المتد کے ٹویٹ جانے
کا خومت کن معرزوں بیں تحقق ہوگا ؟ فار پر تنعین کرنے بیریا نعیا مت کیا ہے ؟ لک
اگری دیت افتدا دیرا کا دہ ہولکین مردفیول نرکرے توالیبی معودت میں قامنی کو
کی طرفتہ افتدا کرنا جا ہے ؟ ان مسألی کی تفصیلات بم کوخلع کے ان مقدمات
کی دووا دول میں متی ہیں جنی میں الده مار پر تقم اورخلفا درا شدین کے ملے میٹی

مدراة لك تظامرور باساخلع

ملدد اول سے زیارہ شہود تعدی وہ ہے جس بین ابت بن ہیں سے آن کی دو برد بر ارضاع حاصل کیا ہے۔ اس مقادم کی رُوداد کے مختلف کی کرسے بختلف برد برد بین وارد برئے ہیں جن کوملا کرد کھیے سے معلی ہجرتا ہے کہ اسٹی سے اُن

معام بریاب کرخلی کے بان کا توب نروا اوران کا افان دیم مندی آبک الله الم مان کے نام مندی کے ان کا توب کرے کہا ہے کہ بدقرل شا ذارج بجر کے کہا ہے کہ بدقرل شا ذارج بجر کے کہا کہ مناه منہ ہے کہ ذکر طلاق افان ماکھ کے مناه منہ ہے کہ ذکر طلاق افان ماکھ کے بغیر مائز برا جا جا ہے بھیراس کے علامه ان کا بدفر میں اس کے علامه ان کا بدفر میں اور برا جا ہے بھیراس کے علامه ان کا بدفر میں اور برا کی جا توب کے اس منافظ کے جا جو کہ اس منافظ کے جا جو کہ اس منافظ کا فرکم نی مجا الم بھی جا اس منافظ کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس منافظ کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس منافظ کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس منافظ کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس منافظ کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس منافظ کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس منافظ کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نی مجا الم بھی دیا ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نی مجا الم بھی ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نی مجا الم بھی ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نی مجا الم بھی ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نے اس کا محال کا فرکم نا می مجا الم بھی ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نا می مجا الم بھی ہو اس کے بھی ہو اس کے بیشن نظر آبات کا فرکم نا میں کیا ہو کہ بھی ہو کا مدیوں میں میں کا مدیوں کی کا مدیوں کی کا مدیوں کی کا مدیوں کی کا مدیوں کیا گور کی کا مدیوں کیا گور کی کا مدیوں کی کا

کی دوبروی نے خلع ماملی کیا تھا۔ ایک بری جبلہ بنت ابی بن سول دھ بالنہ ابن ابی کی دوبروی بندی کے دوبرائند ابن ابی کی بہن ہمی اس کا فلستہ یہ ہے کہ انہیں نابٹ کی مورت نامین دخی یا نہوں نے بنی مسلی انتقافی ابنی نکابت نے میں انتقافی ابنی شکابت بیان کی :

وابهارسول الله لا يجمع وأسى ومراسد شبئ ابداً انى رفعت حانب المناء فرأيته اقبل في عدة نفر فاذ اهو اشرهم ساداً واقصرهم قامة واقبحهم ورجعاً - دابن جربر، دابن جربر منه دناً ولا خلقاً الاانى كوهت دمامته دابن جربر منه

دم، والله لولامخ افقه الله الخارج للمعالمة عن وجبه المان برير،

دسیم - دعبرالرزاق ، بواله مح الباری

ده، وما احتب علیه فی حلق والادین وانکی اکدی الکفر فی الاتیمات - ونجاری

منا من المحال المسلم المسلم المركوري بيرجم نبي كرسكي بي المحالية المحالية

سبب اس کونا پندنهی کنی ملکرمجی البینداس کی جیمن آنهید اگر نومن فدا نه بهزا نونداک نسم اجب وه میرست پاس آیا تشانوی اس کے مندیرتھوک دیتی "

"بارسول النّد إيم مبسى تونعبورت بمول .آب ويكن بي اور نم سِت ايب برصورت تنخص ہے "

ما میں اس کے دین اور اخلاق پر کوئی موت نہیں دکھتی گرمجے لمسلگا بین کفر کا نوٹ ہے "

نی سی الدولی و ترای است الم الله الله و الله و الله و الدولی الله و الل

تابت بن تعین کی ایک اور بری جبیته بنت بهان الانسار پیفیس جن کا فاقعه ام ماکک اصابر دا و دین اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک معذوبی سوبر سے صنور صلی افتد علیہ وستم آشا نہ نبری سے برا مرموث توصیعیته کو کھڑا ہا ۔ دریا نت فوا کیا معا کمہ ہے ، انہوں نے عرض کیا کہ : لا انا ولا ناسی فن قدیس میں ممبری المت نا بت کی نبونہیں کئی ؟ جب نابت ما صربوت توصیوی نے فرایا کمہ بیجہ بینی ہے ۔ اس نے بیان کیا جرکی اللہ نے میا ایک رہای کرے یہ بیٹیسنے کہا یا دیسول اللہ جربی است نے بھے وہ سب برے پاس ہے جا وہ نے ان کوکم دیاکہ الفاظ مہ ہے۔ اوراس کو کھی درا برں بی سل سل اے الفاظ بی سے سا اوراس کو کھی درسے بعض روا برں بی سے دکہ است بجہ ورددی۔ بین اوران دا وران دا وران کا مفہوم ایس ہی ہے دکہ است بجہ ورددی۔ ابودان دا وران جربی نے مفرد تن ما استر سے اس واقعہ کو اس طرح نفل کیا ہے کہ نابت نے خرب بینی نے بینیٹ نے اکر صفور سے نابت کے مواقع کو اس کے ان است کو کھم دیا کہ: خد بعض سالھا وفارق بھا یہ اس کے ان است کو کھم دیا کہ: خد بعض سالھا وفارق بھا یہ اس کے ان کا کیک حقد ہے ہو افا فونعل کیے بی کا ایک حقد ہے جو الفا فونعل کیے بی

اه موان نے پروا تعرفا بیٹ کی دومری بری حبیۃ بنت بہل کا واقعہ قرار دیا ہے غالباً
دو واقع می کا قول اس بیے دیا گیا گڑا بت بی قدیس کے تنعلی روایات ہیں جربہ آیا ہے
کہ اُن سے ان کی بری نے فع لیا تھا۔ اس بی عمد بین کے ابی اختلات ہے بین کہنے
بی کرید ایک بی بری تھی اورا کی بی دفعہ اس کوظع کا پیوا تعربیش آیا تھا مگر بہول
میر ثبین کے نزوک مختار نہیں ہے محتار تول وی ہے جو موال کے ذکر کی ہے کہ یہ دالہ بی بین کہ بیا تھا سے دو توں نے فیل
بیرواں تھیں۔ ایک جمید اور دو در ری مبید۔ اور ابت بن قبیری سے دو توں نے فیل
ایا تھا سا فعال بی جرکہتے ہیں:

قال ابن عبد البراخشنف في امراة تابيت بن قبس ذذكرا لبصر بدن انعا جميلة تبتالي ودكوالمد شون انها جبيد رقلت ، والذي نظم انهما قصان وفعنا الامراتين المتحلات السياقين ويشهر في الخبرين وصعند الطريقين عامد فق الباري ق اُن سے معلق بنوا ہے کہ جبیتہ کی جنسکا بت اسٹ کے مقامت تمی ہے ہا دہیت کی زختی بکر پرصورتی کی تھی جنائی انہوں نے وہی الفاظ کیے جود عیمری احادیث میں جبار سے منعقول ہیں بعنی اگر تھے خدا کا خوت نہ ہو آتر تا بت کے مند پرتھوک دیتی ہے۔

م ۔ " اِن میدائر نے کہاہے کہ ثابت کی بری کے یا سے پسی اختلاف ہے ہے۔ م مدني كمت بن كروه جديدي ، اور دريند كرى فين كمت بن كروه مبيني دما فلاان تجرکیتے میں کہ بہ کہنا ہماں کہ یہ دوافعے ہیں ج دوہ ہوکوں کو عش أشف كركه دونون كم سيان مختصف اوردونون صريتين مشهورو ووفرل طريق معي بين " له بدائد کر باحدث شکابت برصورتی تمی ندکر با برید بعینه وی دانشه م ما فذابن جرشك زدك مخارب دو عصفي ونع في قصلة حبيبة بنت سهل عنداني دادد الدخويها فكسر يعضها لكن لعرفت كمدبسيب والكسيل وقع النضريح بسبب إخر وحوانه كان دميم الخلفة نفى شدليت هم وين شعيب عث ابيه عن حدد عندابن ماحة كانت حيبية بنت سهلهند ثابت بن تيس وكان رجلادم بيانقالت والله لولا عنامة إملك لبصفت في وجعف العرد في البري الع وص مهم) ود ابوداد ومین تصدیم بیشیس به ذکرید کشاب نداس کوانها انعا

- صزبت گرکے معاصف کھی۔ حورت اددم دکا مقدم تربیش بھا۔ آبئے عودت کو نصیحت کی اورشرم رسک مناقع دیدند کا مشوره دیا عورسند نے تبول نہا اس برا سنے است ایکس کونمٹری میں بندگودیا جس میں کوٹراکرکھٹے بھرا ہڑا تھا۔ نین دن فیدر کھنے کے بعد آب نے اسے مکالا ادر وجیا کہ تیراک مال راج واس نے کہا خداکی فسم انہی تین را توں میں راصت نصیب موئی ہے ۔ برس کرحفرت عرف نے اس کے شوہر كمظم ويأكم وإنحلعها وعيك ولوصن فرطها لااس كوخلع ويبروء نواه وهاس كركان كى الميول كے يوش ميں كيوں نہو" وكشفت الغمذج م ربيع بنست معودين عفرا حف ابين ننوبرس ايئ تمام املاك كيعوض بمن خلع عاصل كرنا عبا في مشور من منها أي معنزت عمّان كم ياس معدمه بيش مرا . معنرت عنان نے اس کوعم وہاکہ اس کی جائی کا موبا من تک ہے ہے اوراس کوظع وسه وسه مناحا زه واصره باخته عفاص آسما فعا دونه واحران ميثر بحوالہ متح الیاری چ وص و مہم)۔ را الله المورديد والما المورديد والتي المراديد والمرديد والما المورديد والمرديد وال

م کرمین کی ایک بری کور گری کی کی ای افزانع سیسیات برندندا بلاتور سبب کی تعریح روا بات بی آئی ہے وہ برکدوہ برصورت تھے۔ ابن ہاج ہی عروی شعبب کی روایت برتعریے ہے کرمیٹر آبت بن جی کے نکاع میں ہی افدوہ ایک بوسورت تعنی تھے نومیٹر نے کہاکہ اگریجے نوون فدا نہو آ توج وہ میرے پاس آیا تھا نومیں اس کے مزیز تعویک دیتی ہے دی وہست

ان سے توبھا صدی ترمیت ہی فوت ہوجانے کا خوت ہے ہیں بی سی الدّوالد ہوتم کے عمل سے یہ فاعدہ محلی ہے کہ خلعے کا حکم نا نذکرنے کے ہے محض اس بات کا نخیبتی ہوجا فاکا نی ہے کہ عورت اپنے خا ذیدا ورشوبر کرتھی نابیندکرتی ہے ۔ اور اس کے مساتھ رمینا نہیں جاہمتی ہے۔

دما معنرت عوا کم منال سے بات بہرا ہے کہ نفرت وکرا ہمت کے اصاب کا کموج کا کا عزودی نہیں ہے۔ اور یہ ایک معقول بات ہے عورت کو اسیاب کی بنا پر نفرت برسکنی ہے جن کوکسی کے اسیاب کی بنا پر نفرت برسکنی ہے جن کوکسی کے مسامنے بیان نہیں کیا جا مگا ۔ ایسے اسیاب می نفرت کے ہوسکتے ہیں جن کو مسامنے بیا جا مگا ۔ ایسے اسیاب می نفرت کے ہوسکتے ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو مسننے ما الا نفرت کے بیائی مذہبے گا دیکن منہیں ان اسیاب سے دات دن سابقہ بیش آئے ہے ان کے دل میں نفرت پردا کرنے کے اسیاب سے دات دن سابقہ بیش آئے ہے ان کے دل میں نفرت پردا کرنے کے اسیاب سے دات دن سابقہ بیش آئے ہے ان کے دل میں نفرت پردا کرنے کے

محداومعت

م- وال جب عوتون او شرم ول کے اندوائی تعلقات فراب برید بھے ہیں قرع بی بیرا امبی مرمقانی کم اکر تعلقات قائم کی ہیں بھراس کے جرتان کا دین اورافلاق اور تدان کے یے مختف معد قرل بی خاہر مہتے ہیں - ان کا مثنا بدہ دہی لڑک کر سکتے ہیں جو اُن قومون کی نفط سکے شہب فران الومنا عمد فی مالات سے باخر سرب ترکیا اس سے بدوج ابہر بی نہیں ہے کہ ایسے مالات بین خلع یا طلاق کے ذریعہ سے میاں بیری دو نوں کے درمیان فعری کی اجازت دی مبلے یا طلاق کے ذریعہ سے میاں بیری دو نوں کے درمیان فعری کی اجازت دی مبلے تاکہ دین وا فلاق اور تدین سے خوابیوں مصرفت کو دہیں ؟

بے دہ کا فی ہرتے ہیں اُبدا فاضی کا کام مرمن اس دا تعدی تحقیق کرنا ہے کہ حورت کے دل میں شوہرسے نفرت بدا ہر حکی ہے۔ بدفیعد کرنا اس کا کام نہیں ہے کہ جو دج و و تعرب باب کررہی ہے و انفرت کے بیے کا فی ہیں یا نہیں ہیں۔
دجہ و عورت باب کررہی ہے وہ نفرت کے بیے کا فی ہیں یا نہیں ہیں۔
درس ، مزت و مراک فعل سے رہمی معلیم مراہے کہ نفرت وکر ایہت کی محقیق کے بیے فامنی شرع کوئی منا سب تدبیر افتقیار کرمک ہے تاکہ می شبہ کے محقیق کے بیے فامنی شرع کوئی منا سب تدبیر افتقیار کرمک ہے تاکہ می شبہ کے گئی تی ندرہے اور بابقین معلیم ہر مائے کہ اس جورے ہیں اب نیاہ ہونا

دی، فامنی ورت کورونط و نید کرک شویه که ماند ریبن کے بیے رامنی کرنے کی کوشش مزدر کردیک ہے ۔ گواس کی نوابش کے خلاف اُسے مجر دنیوں کوسکا کی کا کوشش مزدر کردیک ہے۔ اور اگر دہ اس امرکا اندایش خلا برکتی معلی اس کا دیا ہے۔ اور اگر دہ اس امرکا اندایش خل برکتی کو اس ہے کہ اپنے شویم کے ساتھ رہنے ہیں وہ حدود انڈ کو آور دے ۔ گراس خاص مرد کے مساتھ ہے رہنا ہے کہ دو انڈ کو آور دے ۔ گراس خاص مرد کے مساتھ ہیر جا لی مجاکل تی ہیں کہ آو جا ہے حدود انڈ کو آور دے ۔ گراس خاص مرد کے مساتھ ہیر جا لی مجاکل و بیا ہے۔

که دورے دی کہ کی عام بانی حرست گھر کے فعل سے ظاہراس بنا پر بی کہ حوات کی آئیے بیپونسیسے سے کہ کا بیٹے بیٹونسیسے سے کہ کا بیٹے بیٹونسیسے سے کہ کا بیٹے بیٹونسیسے کے کا بیٹے بیٹونسیسے کے کا بیٹی اس کے بعد نفرت مرکز ابست کی بیٹی اس کی اس کے بعد نوال کے ایک ایک میں اس کی اس کے بیٹی کا حق کے ایک کے بعد نور کے اس کے بیٹی کا حق کے بیٹون کا حق کے بیٹون کے بیٹون کے بیٹون کا حق کے بیٹون ک

اه اس دفعه در پریمن علی صنوں کی طرف سے برام نگام برباکیا گیا ہے۔ جا بجا نقربوں اوراجا سول میں برک کماری پیدائی ہے۔ دکھوا در اجلاسول میں برک کماری پیدائی ہے۔ دکھوا در کہتا ہے کہ موقع دی نے مسلما فوں میں بڑی گرای پیدائی ہے۔ دکھوا در کہتا ہے کہ موقع نام طالبہ لیکر قاضی تمرع کے باس جائے قرقاصلی کے بید برموال تحقیق طلب بی نہیں ہے کہ وہ جا ترصر ورت کی نبا برطالب خلع ہے یا محق نفسانی خواجشات کے بید علی دہ برنا جا مہی ہے ہے۔

برنے کی میٹریت سے جب مقدمانت خلع کی معاصت کی تواس سوال کویاکل نؤانڈاز کردیا کیجڈ کمدا آران تواس سوال کی ک متعظیمتن کوتا کسی خاصتی کے میں کا کام نہیں جیمل

## ٥- استعال پيشي*ن کوسڪ گا* ؟

اس کمعلاده جن حزاست نے علی رنگ ہیں اس مشار بریحبت فراتی ہے۔ وہ اسپنے وت إلى بين اس مديث كامها راسية بن كه: المختلعات هن المناقفات بإداس ك ہم منی جدورسری اما وریث ہیں ۔ان کو استدلال ہیں بیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان احادمیث بین خلع کو گناه ملک برترین توم قرار دیا گیا ہے۔ اورمولانا مودُووی مجتے بی کم خلے اس کا تن ہیں چلی کا دلوا یا قاعنی تشریع کے ذمہ واجب ہے ''۔۔۔ نبکن الناصرات نے اس بات پر نورنہیں کیا ہے کہ مواہ نا مودودی نے بہاں جو کچر فرما پاہیے اس کامطلب کیا ہے، آیا وہ ہرجنبیت سے ملع کوعورت کا ایک جا تریق سیمنے ہیں۔ اورکسی مالت ہیں مجى أسے كنا و بنين سمجنے بيں إسبن حيثيات سے اس كوفون كانتی مجدكرة المنى كے وقت اس كا دادانا واجب قرار دست بي اورسن دوسرى عبنيات سے أسے كناه اور كم أخر تفتوكرنفين وجبان كمديم تقمولانا كاسطلب مجاب وه برب كرخين كمه ويبلو بِي - أيك بيبواخلا في بيء - أورد وبمراببيرة الونى - اخلاتى ببيلوست بلامزورت ممن تعسانى خوامشات كوثيراكه نسك يبدى والنابى خلع كوكناه ا وربدترين جرم سيحته بي اوراى كى مولللنے بحث كى ابتدائيں تصريح بى فرائى ہے اصاسى كے بے ان تمام امادیث كريمي تقلى كميلسيد يون بمن خلع كوكناه كها كرا بسيد والبند فالزني ببيلوسيدمولا فأكرنزوك خلے مورث کلوہ تی ہے ہومرد کے بی طلا*ق کے موض* ہیں اس کو دیا گیا ہے۔ امدوِقت

م - مزودت قامنی شرع کے زمر اس کا دلوانا لازم ہے ۔ بشرط کی قامنی کوریا بھی طرح معلیم
ہوجائے کرمیاں ہوی دونوں ایک دومرے کے ساتھ صوعدائڈ پرقائم رہتے ہو حکے خاتی
زندگی بسرنیس کرسکتے ہیں اور دونوں کا نباہ ممکن نہیں رہا ہے ۔ اس صورت ہیں قامنی شرع
پر لازم ہے کہ حورت کو اس کا بیتی دلوادے خواہ اس نے فلے کا مقالمیہ ذوا نیت کی بنا
پر کیا ہو یا حقیقی مزورت کر تخت کی ہر ۔ اس کے بے مراقائے جہد کھوں اور فلیوط
دوانی ہو ہے گئی ہے ہیں، ابندا مناسب قریبی تھا کہ نا قدین اور مغرضین صوات ایک مکروہ
پر دیکی ڈور کے بیا باب کہ مراقائے دائی پر حلی تنقید کر کے بیا باب کرتے کہ دوئی کی کرزدی
کے باحث موقا کا مرقعت کر دوء اور دعوی ثابت نہیں ہے ۔ گرتا حال ہوارے علم میں
کے باحث موقا کا مرقعت کر دوء اور دعوی ثابت نہیں ہے ۔ گرتا حال ہوارے علم میں
کے جو مرف دور کی ایس کو ہوئی ہوئی ہے مون گراہی

نوت بوجائي گئيرك اس بيد كرم ورت طبعًا ذوا قد بر دو تواپنے ذوق كي كيل كار كوئى ندكور كارك اس كوجا نزط بقته سے اليا ندكر كي ك توو ان بازط بقيل سے اپی فطرت كے داكرات اس كو بيراكرے كى اور به زبادہ بُرا بوگا -اب علی تاریخ بی شوم دول كر بجے بعد د گرے برانا اس سے بر رجا بہتر ہے كدو کر شخص كے نكاح ميں رہنے ہوئے اليہ فرند مي زناكا آرتكا ہے كرے ا

لے برصارت بمی تم یدان حبارات سے ہے جن کونزرگوں نے بطور شہادیت مول کا موقع وی کے خلامت وای عداست میں بیش کیا ہے۔ اورجن سے مولانا مودودی کی گرامی براستدلال کیا گیا ؟ مالانكه اس عبارت بمي مولانا موقعه كي نوص مرمنا ندشان كا اظهاركيا جدوه ندعروت لمس فابل بیسکداس کی خبین کی مباشته میکه نما سیب سی کداس پردشک بعی کیاجات کیونکمه كالي ايمان كأنفاضا لازى لموريريب كممول مروقت فواحش ومنكرات مصعورهم تنفري واورا مان كم منعنعنيات كالمحبث مصرشان واعداس كادل اس محبت امر نغرت دكرامهت سے اس عذبک معمور موكر ندمعا ترسيدين موامش ومنكرات كا وجود اس سے بیے فابل برواشت ہوا درنہ وہ کسی کویں اسکام اوز فوائین فرمیب سے لفرت م كراست كے تعتود كودل ود ماغ بن حكر دینے كے لیے تیار ہم فواحش ومنكرات سے انهائی نفرت اورا بران ادراس کے نغتضیات سے کا کی میست، ایمان کی دوٹمری ٹری نشانیای بی - اورین میں بدودنشانیاں یا تی عاتی میوں ، انشکی طون سے انہیں کرشدو پرابیت کی دوبست نصیب برنی سے اوراس کے عبوب ترین منبول میں اُن کانتمار م برناب، ندکروه را وخ سے برگشته تعتور کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی توکس کے بارے می

## د ۱ اگر مورست خلع مانگه اورشوم راس بررامنی ندم و قو قامنی اس کوم دیگا

فرايا كيله

والكن الله حبب المبيكة الأيعان وذيند فى قلوم كورك المبيكة الكفروا لفسون والعصيان اولئك هد الرامندون والجزائ ويمكم والمائندون والجزائ ويمكم النون تم كلم النون المركم وقت اورضيان سن تم كو نفرت بجنتى المبيعة لوك مرخوب كرد بالم وركم وقت اورضيان سن تم كو نفرت بجنتى المبيع لوك مركم والمدن بريم يه

اس مومناندشان کا اظها دکرنے بوستے مولانا مردند دی نے وایا کہ بخری ون اندواج کے مطابق ایک جورت کا پہلی شوہر ول کو بھے بعد دیگرے بدلنا اس سے بوجا بہترہ کہ وہ ایک شخص کی قبید نکاح میں رہ کرا کی دفع بھی زنا جیسے قرم کا ارتکاب کرسے یہ کو کہ بہتر ہے کہ وہ ایک شخص کی قبید دیگر سے نکاح کرنا نشر جی قانون کی نظر بھی کرسے یہ کو کہ کہ بہتر میں ملکہ جائز نعل ہے ۔ اور نا اسے عربے بریں عورت کا ایک وقع ہی عوث ہونا صرف بھرم ہی بندہ بھی بھوٹ کہ مورث میں مارکی مجمعت میں ہوئے ہوں کہ دوجہ سے وہ کسی وفت میں مارکی مجمعت میں ہوسکت ہے۔

کباکستی فرسے سے فراعقام، جو ٹرسے فریا داروں اور ندمی دارانعادی سے دعرت سنار فرافنت حاصل کرمکا جو مکہ ان کا سربراہ بمی رہ مکا ہو ، کنا ساختہ امتینسٹ دسول کی تعلیمات کی مذشتی ہیں بہیں یہ تبایف کی جرآت کرسکا ہے کہ اس معنمون جی کمناب وسعنت کی روشتی ہیں اونی سے اونی محیب اونیفس یا یا جا

دے فلع کا مکم نے سی الندعلیہ وہم کی تفریکے مطابق ایک طلاق اِن کا ج یعنی اس کے بعد زمانہ قدت میں شوہر کورجوع کا بی نہ مرکا کیو کو رجوع کا بی آئی رہے سے خلع کا مقصد ہی فرست جوجا آہے۔ نیز جزیکہ عورت نے جوال اس کو یا ہے وہ مقد نکاح سے اپنی رہائی کے معا وصنہ میں وہا ہے۔ اس ہے اگر شوہر معافیہ کے سے اور اس کو رہائی ندو ہے تو ہر فرسب اور دخا ہوگی جس کو شرعیت جا ترہیں رکھ سکتی۔ ہاں اگر عورت دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جاہے توکرسکتی ہے کیونکہ یہ اس قسم کی طلاق ہے جس کے بعد وہ بارہ نکاح کرنا جاہے توکرسکتی ہے۔ کیونکہ

ہے ؟ اگر توانا کی اس مبارت پر بزرگان دین اراص اور خصتہ بہر تے ہیں، توکیا اس کی مکہ لانا کو بہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک عورت کا ایک شخص کی فیدنکا تا ہیں دینے بہرتے ہجائی وفعہ زنا کرنا اس سے جدجہا بہتر ہے کہ وہ اس شخص سے ضلع حاصل کرکے دومر سے شفس سے شمر جی نکاع کوسے ہے معا فائنڈ! تو پھر ایک میرسی بات میں شیر مونکا ل کرد کھا نے کہ آخر کیا مز درت ہے ؟ اور بزرگان دین نے اس کو دین کی بہترین خدمت کیوں مجماہے ؟ موردت ہے ؟ اور بزرگان دین نے اس کو دین کی بہترین خدمت کیوں مجماہے ؟

دم، خلع کے معادمت کی تعیین میں التُدنعائی نے کوئی فیدنہیں نگائی ہے۔ جننے معادمت بہمی زوجین رامنی ہرمائتیں اس پرخلع ہوسکتا ہے۔

## مكين نبي الشرعليد ويلم نداس كومنيدن فرا ياكر ننوم خلع كم معا وعندي لين

م ۔ ال برمومکتا ہے جنوبر نے ہورت کومبر میں وہا ہو پوارہ میں وہی ال بر اس کا مقدار کیز کرحنورنے جبلہ کوعرف دہ باغ وایس کرنے کا کم دياتها جزابت تيريس اس كودبا تقاران باجراد ميتني بين ابن عباس كى بردوايت ذكريب كرات نے نابت كويظم فرما يا تفاكر مرون باغ اس سے ہے اور داند کچیرنہ ہو۔ ابن میارک نے عطا رسے برروابت نعل کی ب كرصنورن اب سي فرما يا تفاكه زا ترمرگزنه اي گرجهورعل شراتریت کا خرجه جن میں ندابهیب اربعہ کے انگریجی واضل ہیں ، وه بیے جومولانا مودودی نے اختیا رکیا ہے کہ خلع مقادا دہرسے زائڈ بریمی موسکتا ہے البته زائدال لبنا كمروه اس نبابهم كاكربه مكام اخلاق كم خلات بيداس نباليس بهترنين كياحامكا عا نظابن عررهمدافليندند ابن بطال كي حاله صعب وركاير نهب اس طرح تقل کابیے:

قال ابن بطال وذهب الجمهور الى انه يعون للوحل ان بأخذ في الخلع اكتومما اعطاء وقال ما لك لعرا واحدًاست بقدى بهم بمنع ذلك لكند بس من حكام الاخلاق اع رفع البارى - ي ومسم

مەلىن بىلال كېنىئى بىي كەجبۇرگا غرىپ دىدىپ كەخلىع بىي تشوم كىكى ئىچە بەج ئىزىپ كەربىرى سى مال مېرىسى دائىر مال ئىسى ئە

### ويت بوت ال برسه زاده ال الدار آب كا ارتادي و الماحد الرحل

٥- كېاگىجۇلۇگ دىن بىي ھاتى افغا بىر، اُن بىر سىمكىي ابك نەبجى اس كومنىغ بى كىلىرى - الىنتە يەبېنىراس يىے نہيں كەر فعل مكارم اخلان كے خلاف بيت اكب دومرست منعام برجا فعل ابن حجر تعجق بىل :

وماكنزلفولدتعالى لاحناح عليهما فيما افتدت يد ولحديث حبيبة متبعورا الما معليهما فيما افتدت يد ولحديث حبيبة متت سعل اح

دوام الکت نے فرایا ہے کہ پی بمیشہ علی دسے برمنی امام ہوں کہ منی کے عوض میں عرف مہر میں بیانی جائز ہے اور زائر از مہر بھی دین جائز ہے۔ الشد تعالی فرا کہ ہے کہ سمیاں بوی دوفوں پر کوئی ممنا گفتہ اس مال میں نہیں جو حورت شوہ کر دوفوں دور ای حاصل کر ہے جب بہ بہت ہوں کہ دولالت کر آئے ہے ۔ اس کی حدیث بھی اس برد لالت کر آئے ہے ۔ اس کی حدیث بھی اس برد لالت کر آئے ہے ۔ ا

را مدین جبایی صندگابراشاد که اماالزیاد و خلا، توجه داس کاجاب بر بیت بین که بلیس خید ما بدل کی الشرط فقد پیون ان بکون دالک وقع علی بیل الاشارة وفقا بعا - او وقع الباری ی و مشکلا) یواس بن ترطبیت پرکی دلیانهی -بکر بوسکا بست کرصنور نے جبایہ کی ما است پردیم کی خوش سے نابت کومشور تو بدوایا برد کر فائم ندر سے بہرمال موافا مود عدی نے مشدین جرکج و دکر کی ہے بہ بعید بر جراز علی شراست کا فائم ندر سے بہرمال موافا منفرد بی اور ندان کی دائے اور محقی جمہود علی دامریکے خوش نے من المحند نعة اكثرها اعطاها من من المختري الفاظ مريج الن كوكروه فرايب المرجمة بدين كابى اس برانعاق من مبكر حدت اگراپ شوبر كظم كه وجرست فع انحه مجتهد ين كابى اس برانعاق من مبكر حدث اگراپ شوبر كظم كه وجرست فع كامطالب كريد فرشوم كريد بال مي بين كمروه ب يعيسا كه برايدي منه وان كان النشون من فيلد ميكرة لد ان يا خذ منها عرضا - احد ممشار خلع مي ايب بنها دي خلطي

منع کی اس کیشد سے بیضنیفت عیاں ہوجاتی ہے کہ قانون اسادی عیافت اورمرد کے مقدون کے درمیان کس فار توائن فائم کیا گیا ہے۔ اب یہ ہجاری اپنی فلا ہے کہ ہم نے اپنی فور تول سے فلے کا تی عملاً سعیب کر بیاا دراصول شرع کے ملا من عقدہ نکاے کو کلیٹ مردعاں کی خوامش پر مخصر مغیرا دیا۔ اس سے فورنوں کی جو من نفیاں ہوئیں اور ہورہی ہیں ، ان کی وقد داری فعدا در سول کے قانون یوفعان ہیں ہے بھکہ ان لوگوں پر ہے خبرماں نے اس فانون کو سمجے اوراس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اب ہمی خورنوں کے اس خی کا استعقرار ہوجائے تو وہ مہت ہی کوشش نہیں کی۔ اگر اب ہمی خورنوں کے اس خی کا استعقرار ہوجائے تو وہ مہت کا گھنے مالی کی جو بھارے ازدواجی معاملات میں پیدا ہوگئی ہیں بھکر تھنے مالی کی جو بھارے ازدواجی معاملات میں پیدا ہوگئی ہیں بھکر تھنے مالی بعد ہوجائے گا۔

عدت سے خلع کے قرائر جی ہے گئا بائل سلب کرایا ہے وہ یہ خلافیال ہے کہ تمارج نے خلع کا معا لمہ زن وشوم کے درمیان دکھا ہے اوراس میں مراخلت کرنا قامنی کی حدو واخت ارسے با ہرہے ۔ اس کا نتیج دبہے کہ خلع دنیا نہ دنیا باکل مرد کی دونی رپر توفیف ہوگیا ہے ۔ اگر تورن خلع حاصل کرنا جاہے اور مردا بنی شارات با خود خومنی سے نہ دنیا جاہیے توعورت کے ہے کوئی ما رہ کا دنہیں رہتا ہے دیکی یہ بات نارع کے خشاد کے باعل رخلاف ہے بننارے کا خشاد مرکزیہ نتھا کی معالمہ انکاح سے انتارے کا خشاد مرکزیہ نتھا کی معالمہ انکاح سے انکاح سے انکاح سے انکاح سے انکامیا میں کہ انکامی ہے ہوجائے ویسے انکامیا میں انکامی میں معاصد فورت ہوجائے جاس نے مناکست کے منافعہ وہ انہت کے منافعہ وہ انہت کے منافعہ وہ انہت کے بی جبیبا کہ اس سے بیلے میان کیا جا جکاہے۔

اسلامی شریعیت میں قانون ازد داج کی نباہی اس اصل بریکھی گئے ہے کہوت اودمرو كا ازدواجي تعلق جبت كنب بإكنيركى آخلات اورموتنت ويمعت سكرما تغرقاتم ره مكتابرواس كاانتحام سنحن ادرصرورى سيصرا وراس كونوثرنا بأتوواسف كاكتشش كراسخنت نامحووہے۔ اورجب بہنعلیٰ دونوں کے بیے یا دونوں میں سے ایکے ببراخلان كي نوايي كاسبب بن جائے يا اس مي مودن ورمنت كي مگرنفرن و كرامهت واخل موجلت توبعيراس كاتطه ونيا حزوري ہے اوراس كا باقي رمنا اعراب شريسيت كم خلاحث ہے۔ اس اصل كے انجست ثر تعبیت نے معامد نكا ہے كہ دوؤں فرنغوں كواكيب اكيب فافوني آلدابسا ويا بيے جس سے وہ مقعدہ كام سے نا فابل مينة برجانے کی صورت میں حل عقد کا کام ہے سکتے ہیں۔ مرد کے فافونی آلہ کا نام طلاق ميصص كم استعمال مين أسعة زاوا أاختيار وياكيا معدا وراس كع بالمعابل وي كے قانونی الدكا ام خلع ہے جس كے استعال كى صورت يدر كھی گئے ہے كہ جب وہ عقدة نكاح كوتوزنا جاب توسيلي مروس أس كامطالب كرس اورا كرمرواس كا مطالبه تورا كرمف سعدا تكاركر وست توهير فاحتى سع مرومت رزوجين كمصحوق همی توازن اسی طرح قائم مه مسکتا سے اورخدا ورسو اگرنے درخفیفست بی توازق کم كيا تغا نكرقامنى كے امنیا رائٹ كودرمیان مصرفارج كركے پر نوازن بنكاڑ دیا گیا كنوكم

نه بوجائی۔ سی کسی میں اننی جسارت ہے کہ دانٹدا وراس کے رسول کی تربیب پرانی کسی بہرئی ہے انصافی کا انزام عائد کرسکے ، بیعیارت اگرکوئی کرنا بو تو اکسے اقوالی بہرئی ہے انصافی کا انزام عائد کرسکے ، بیعیارت اگرکوئی کرنا بو تو اکسے اقوالی

و قبهارسے نہیں مکرکناب دستنت سے اس کا نبوت بریش کرنا میا ہمیے کہ الشدو من نرویسے میں دید مدن داختی کر کم قرراختیا رنہیں دیا ہے۔

رسول نے خلیج معلی معلی میں فاضی کو کوئی اختیا رہیں ویا ہے۔ مشلہ خلع میں فاصنی سے اختیارات مشلہ خلع میں فاصنی سے اختیارات

رَ الْمُعِيدُ مُن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِ

افتدت به - دنتره ا

مه اگرتم کوخوف برکه انشدی صدو در قائم ندره سکس کشفوان و و ان در وجبن براس می کوئی مضا کند نہیں کہ وہ دھورت برکیھ فعرب دیسے علق کی اختیار کرنے ہے۔

اس آبست میں خود دوس کا ذکر ترغا نمب کے صیبوں سے کیا گیا ہے ، دہذا خفتم داگرتم كوخومت بهی كے نخاطب وہ نہیں ہوسكتے ۔ اسب لامحالہ پریا نا الْمِرِیکا كراس كم مخاطب مسلمانوں كے اولوالام بيں ۔ اور كم اللي كانشنا ديہ ہے كراكھ ليے پرزوجبن بیں باہی رصنا مندی حاصل نہ ہوتو اولوا لامرکی طرمت رہوح کیا میلسنے گا اس كى تقىدىلى ان احادىيى سى يى بىرتى سەيى جوادىرىم نىغل كەيچىكە بىي نىچىسىلى اللىر علیبروستم اور ضعفاء را مندین کے پاس منع کے دعوی کے کرمورنوں کا آنا ۔اور پ کا ان کی سما حست کرنا محقواص باش کی دلیل ہے کہ جب زوجین میں باہی جن دی حامسل نهرنوعودت کوفامنی کی طوقت رجرع کرنا چاہیے۔ اب اگر نی الحیاخ ۔ فاحنی اس معلیصے میں سے میں میوادر مروسے راحتی نہ میرینے کی صورست میں فامنی س مصابيا فيعسله ندمنواسكنا بهر-اوراس كانفتدار ندركمنا يهوتوقاعني كومرجع فراد دینا مرے سے ضنول ہی ہوگا۔

کیزکماس کے باس ملنے کا نتیجی وہ ہے جو نوبلے کا ہے ایکن کیا افا سے بی یہ ابت ہو اہے کہ قاصی اس معا طریب ہے اختیا رہے ؟ بی سی اللہ علیہ آ اور منعا مراشد بن کے منتے فیصلے او بہت مغول ہوئے ہیں۔ اُن سب میں یا توسیعہ امرا یا ہے جیسے طلاق ہے ، فارقہ کا داس سے مراہوم ہی ، امرا یا ہے کہ آپ نے مردکو کی یا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے مردکو کی یا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے مردکو کی یا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے اس کی اس کی اس کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے اس کو اس کی کر اس کی اس کی اس کی کی اس کی کر اس کی کر اس کی اس کی کر اس کر کر اس کی کر اس کر کرا

شركرت كالنجائش تبين من كم فاحتى خلع ك معاطهين حكم وبيف كام التهدر وإيوال كه اگرشوبراس بم كومشوره مجه كر انت سے انكار كر دسے توكيا قامتی اس سے جزّا بنیا حكم منواسكناسيري تواس كاجراب بربص كمني صلى التُدعليد ومخمرا ويغلقا ووالمثدين ك عهدين تواليبي كوئى مثنال يم كونيين لمنى كرا سيدن كوئى منصله مدا و كميا بيوا وكسى نے اسسے منزابی کی جرآت کی ہولیکن سستیزاعلی دمنی المتوحذ کے اس فیصلہ بہر سم قباس كرسكتے ہي جس ميں آئيں نے ايک ميکومتوبرسے فرما ماتھا كہ: لست سارچ حتی ترطی عبدل ما رصبت بد به بین تیم رجیورا مارش کا مبتمک کر . نوهي اسى طرح منكين كا فيعد في مول كرنے بررامنی نه ميوش طرح ودست رامنی بوتی ہے" اگرفاحنی ایک شوہرکوشکین کا نیصانسیم کرنے سے انکارکرتے برح است ببن دکھ مسکتا ہے تو وہ ہودایا فیصلہ منوائے کے سیے تو بردم اتم قومت استعال رہے كاخى ركمناهي اوركوني وجبنبس كزدنياك تمام معاملات بمي سيعمون خلع بى كا مشكه اكب السامشله موسي فاضى كاس في سينتني قرارد بإجارت فقه كم كما يون مين متعدد جزئيات البير عقة بين جن عن فاعني كواختيار ديا كاب كراكر شوبراس كم مسع طلاق ندوسے توقاعنی خود تفرقی کرا دسے کیر كبول ندخلع كيمشندين يمي فاحنى كوبداختيارها مسل مبويج أنتبئ رحتون الزومين)

ومشده مع مین فامنی کے اختیارات میں تخت مولا انے جمعی تحریر فرایا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ تمریعیت اسلای نے جس طرح مرکوی ملاق ویا ہے۔

بس کوعورت کی رہنا مندی کے بغیر دو باختیا زع دجیب جا ہے استعال کرسکتا ہے۔ اس طرح عودت کو بھی اس نے ایک بنی دیا ہے جو خلع کا بی ہے - اورا گرزع تی اپی رہنا مندی سے عودت کو خلع مذورے نوعورت عوالت کی طرف وجو شاکرسکتی ہے اور عدا است اس کواس کا بہتی شوہرکی رہنا مندی کے بغیر دادا مشتی ہے۔

بی ده دو مری بات سیدس برعمار و نست نے اغراصات کیے ہیں اور میں کا بر اصفرون تعلی کردیا گیا ہے ہم میا ہے ہیں کویل میں پہلے نعتبا و اسلام کی تعقیقات کی رکستی ہیں شار کی توضیع بین کریں اور برتبا نمیں کوائی میں پہلے نعتبا و اسلام کی تعقیقات کی رکستی ہیں شار کی تعقیقات کی رکستی ہیں شار کیا ہے۔ اس ہیں وہفور میں بار بینے ہی فاقع او اسلام ہیں ہے بعین فقہا درتے اس کو اینے ہے بطور فرم برائن تعقیقات کی ہے۔ بھیواس معفون میں مولانا نے اپنے مسلک کے تعمی میں جو دلائل بیش کیے جوائل کا کہا تھے۔ بین ان بھی اخریمی بطور فرنسی و کرکریں گے۔

کویمی اخبر میں بطور محنص دکر کریں گئے۔ ' فقہات اسلام کے مدام ہب عدد میں میں دوروز و تر ارداد مدار میشا مدیختان میں کی زمین رہی رہا ہم

علاتے امت اور نقبائے اسلام اس شامین تلف بی که زوجین ہیں باہی رضا مندی سے اگر خلع کا معا کھ سطے زبوسکے اور حاکم و فاصلی کے باس مرافعہ کہا جاتا ' فرآیا حاکم و فاصلی کریہ اختیار جاصل ہے اور اس بات کی فدرت وہ رکھتا ہے کہ شہر کے اذن ورضا مندی کے بغیروہ فوں مہاں بہری کے درمیان نغرین کریے باہیں ؟ اہم ابوح نبیعہ و شنافعی اور اہم انتھر کا غرب

رام ابرمنیغیر امام نشافی اورام انگر نینوں انگر کا مذہب ہبہ کے زوج امام ابرمنیغیر امام نشافی اورام انگر نینوں انگر کا مذہب ہبہ ہے کہ زوج است اور مرکز انسان اندازی اندازی اندازی اندازی

مے اذن اور رضامندی کے بغیرحاکم اور قاصنی کوبراختیا رحاصل نہی<del>ں ہے</del> کہ وہ دونوں کے

ما بن نفرنی کردسے مذور فرعاً اس کا مجازیہے۔ اسی بنا پر معیوں المریکیم کی صورت میں حکمین کو مداختیا رنہیں دیتے ہیں کرزوجین کے درمیان ابغیراس کے کرزومین نے ان كودكبل بالتغربي والطلاق بنا ديا بهر نفران كرس مكرنفرتي كا اختيار بعنا منرى كالمتير میں زوجین کوماصل ہے ، اور فاراضگ کی مورت میں صرف شوم پری کو رہے افتیارے کی ج ام مالک ، اوراحی اورام استی کاندسب اس کے برخلاف امام مالک ، اوزاعی اورامام اسٹی نینوں ائم کا نرمیب بہے كراكرزوج برصاء تووعودت كوخلع دسين كعربي تبارنه بهوتوحكم اورفاحنى كوب اختیا مصل سیے کہ وہ شوہ کی مضامندی کے بغیرمیاں بیوی ووٹوں کے ویمیان ملے کے ذریعہ نفرن کردے۔ اور سے کا دہ اس کا مجازیمی ہے۔ بی وجہسے کہ بنوں ا تمریز تحکیم کی صورت میں حکمین کوبراضیا بردیتے میں کہ مدہ میاں بہری دونوں کے دام<sup>ا</sup> تغرب كروس الرجيشم براس بريضا مندنه مواور تكين كوزوجين في وكبل عي م بالمج ما فظ ابن مجردهم الشرف مذامب كے اس اخلات كومعه ولائل اس طرح ذكر

قال ابن بطال اجمع العلماء على ان المخاطب بقولك تعالى و النخفي م نفيقات من منهم العكام وان المواد بقوله نعالى إن يريدا إصلاحا الحكمان وان المحكمين بكون احدهامن جهد الرجل والآخرمن جهد المرادة والنهما اذا اختلفا المونيغذ تولهما وان الفقا نفذ في الجنمع بنهما من عير توكيل واختلفوا فيما اذا انعقواعلى الفرقة فقال مائل الم المنتقول واختلفوا فيما اذا انعقواعلى الفرقة فقال مائل المنتقول المنتقول

والادترامى واسماق بنيفذ بغير توكيل والااذن من الزوجين و
قال الكونيون والمشافعي واحمد عما جان الى الاذن ثاما ما لك ومن تابعد فالحفود بالعنين والمولي فان الما المناب الما المناب الما كان الخلاب الما كان الخلاب المناب والمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب وال

م ابن بعال کینے بیں کرها راس بات پرسنس بی کر آبہت خفیم بی بخا محکام ہیں۔ اور ات بوید ا اصلاحا سے مرادیکیں ہیں اور کیمیں بیسے ایک مردکی ما مب سے بوگا اور دو ہرا حمدیت کی میا شب سعے۔

اس بات برجی انفان ہے کہ اگر دونوں با بم مختلف ہوجا بین تونیدا کسی کا بحی معتبر نہ ہوگا۔ اور اگر میاں بیری کو باہم جی رکھنے پر تمنیق میر کئے نوان کو ہم جی رکھنے ہیں وونوں کا فیصلہ معتبر میرکا۔ اگرچہ زومین نیان کو دکیل زنبایا ہو۔ اختلات اگر علما دکے ورصیان ہے تو مرمت اس صورت بیں ہے کہ جب وونوں حکیبی تعربی پر تشغیق ہوجا ہیں۔ امام مالک، لوزائی اورا کام استی کہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ تفران ہیں می معتبر موجا۔ اگرچہ زوین نے ان کو دکھیل نہ نبایا ہو۔ اورندان کی طون سے ان کو اون ملا ہو۔ اورئوبیں اورا کام شافعی وانے تنہوں کہتے ہیں کہ حکیب اون کے مقابع جموں کے لائم اکات اوراس کے تبعین علی دنے یہ دہیل پیش کی ہے کہ یہ نتوبر اس شوہر کے کم بیں ہے جو نامرد ہو یا ہیری سے ابلاء کر میکا ہو۔ ان کا نکلے قوما کم فینے کرسکا ہے ، توبیاں بھی نفرن کر ہے گاہ ۔ دو مری ولیل انبول نے یہ بیش کی ہے کہ خیفتی کے خاطب حبب مکام قرار بلے تے۔ اور سکین کا بھی جتابی ان ہی کے مبرد ہے توجی اور توفیان کا آخری نیعملی انہی کے انستیار میں ہوگا۔ ان کے علاقہ جو باتی علما رہیں انبول نے اپنے نوب کو اصل پر منی کیا ہے کہ طلاق زشی ہی کے اختیار میں ہے ۔ آب اگر و محکمین با حاکم کو افران وسے توفیها، وون ماکم چرجر براً اس سے علاق ولوائے گا ہے۔

ماصل الاختلام

ما فظ اب مجر مدافت کی ارتفعیل سے پر خدخت عیاں ہوگئی کہ اگر زوجی کے ابن نفرنی کرنے برحکین کہ اگر زوجی کا ابن نفرنی کرنے برحکین منفق ہوجا بنی توعلی نے اسلام اس میں مختلف ہیں ایک انتخار کے در ام شافتی اور ایام آخر نمیزں کا خرب بدیدے کہ جب کہ حب کہ در وہاں ان کو تفریق کے بیا ان نفرنی ہیں افتراز کر دو فرن کے در میان نفرنی ہیں کہ در جبی نے اما زت ندری ہو انسام کا کئے ، اوزائی اور ایام اسمی کہتے ہیں کہ در جبی نے اما زت ندری ہو ، انسام کی محکمین اختیار خود دو فرن کے در میان افتران کی ہو ۔ اس کے در میان افتران کی ہو کہ جو تفی نام دیہوا در ہوی کے حقوق ندی ہیں۔ ایک در میان تعریق کی ہیں۔ ایک در میان تعریق کرنے کا احتیار تو ادر ہوی کے حقوق ندی ہیں۔ ادا کہ نے پڑا ور نہ ہو۔ اس کے اور اس کی ہوی کے در میان تعریق کرنے کا اختیار تو ما کہ رکھتا ہے۔ اور اس کی اما زت کے بغیر دو توں میاں ہیری کے درمیان تعریق کرنے کیا اختیار تو ما کہ رکھتا ہے۔ اور اس کی اما زت کے بغیر دو توں میاں ہیری کے درمیان تعریق کر درمیان تعریق کرنے کا اختیار تو ما کہ رکھتا ہے۔ اور اس کی اما زت کے بغیر دو توں میاں ہیری کے درمیان تعریق کردیا تا تعریق کا خرابات تعریق کردیا تو توں کیا تا تعریق کردیا تو تا

کرسکتاہے بینرطبکہ بیری اس کامطالبہ کرے توہیاں می اون واجا ذہت کے بغیر دونوں کے درمیان تعلق اپنی بیری سے دونوں کے درمیان تعلق کی بیری سے ابلاد کرمیکا برواس کے اور کا میں کہ بیری کے درمیان بھی اجا زہ کرمیکا برواس کے اور اس کی بیری کے درمیان بھی اجا زہ کے دیوائی تفریق کرمیکتا ہے توہیاں بھی اور اس تفریق کا مجاز ہرگا ۔

ووسرى وليل يرسي كأأبيت كالمرس معامله البندائي اموريمكام كراهنيا دمن وسيت كلية برام رصب معاطر كرابندائي اموان كاختياري وك وين ومعام براب كرآخرى تصفيرا ورجع وتقرن كا فبصله بھی ان ہی کے افغالیا ہو گا'۔ اور جو کھی بن کی صفیہ یت بھی من مشیرا مر المستقسلي كأبين مك الكل كريه حاكم كي بداس يب ره يمي باختيار خود كام كي طرح روجبن ك ما بن نفرق ك عجاز مربطك والب جكيمت وعلى واسلام كرورم إلى فاق "ابت بیروا نونفنهاری تصریحا است مطانی دادل سے دوختفت غرابیب بیسے المب كم ما تعدانفان مي كما حل كلف المردالال كم منعف وفريت كمين نظر ایک کودوسرے مرز جے بھی دی جاسکتی ہیں۔ نواگر مولانا موہ دوی نے زریجیت مشدبي اخامت اورشوانع كم مفلط بأرام ما لكت، ادراعي اورام ما سنى رجميم التدك غربيب كواخنيا ركرت بوسائي كماكر : يمن خلع كم معامل من فاحنى ين نہیں ایکہ اسے یہ انتیارا ورا فندارماصل ہے کوزدھین کی رصا مندی ہے بغیر ان سمے ورمیان باختیارخودنفرتی کردسے " توانہوں نے کونسا وہ جرم کردیا ، جس کی حصہ سے علما عدمانیین کے درباروں سے انہیں معانی نہیں مل سکتی جوراً خامکی انبول نے مندرجہ بالا بمبنوں انمہ کے ندمہب کواختیارکرنے اور دوسرے ندمہب

براس كوترجيح وسينسبك ليب ويدمضبوطها ومعتول والأل يميمينس كيب بس ونبعي دىجدكرية نرجيخ فامعتعول بمئ نبيب عبكم معقول معلوم ميرتى سيد-

بس مولانا مودود وی اس راست بس نامتنفردی - اوریز دنبول نے کوئی نیا مستك إبجاوكا بيص - بلكرووة ديم فتهى مسلكول بين سص الكيس مسلك كودويرے مرنك كے مقابد میں اختیار كیاہے۔ اور دلائل سے اس كود ومرسے مسلك برمجے دى سے اور در كوئى تى بات نہيں عكى مبتند كسيد الى تفتق على المكاشيوه رياہے۔ علاء كرام كواس مسلك بإنرى والأل سعة مفتيد كرنے كاخی قوم ورصاصل بيے مگر است باطل فراردنیا اور وای استیج سے اس کے خلاف مروہ برابیگنداکزا مولاما كحفلامت عوام كونممي انتنعال والاكرينظن اورتنفركرنا يا اسكى وجرسيه موالما مرمخنفت قسم كي فتزيد مكانا ان كسيس زيبانيس ميد-

تمخيص الدلاكمل في المشلمة

مولانام دودى ندابني اس راست يركه فاصنى اوتماكم كويا خندا رخودمياس بوی دوندں کے درمیان خلع کی صورت بیں نفرتن کرنے کا فی حاصل ہے ۔اور مورت كوعدالست اس كابينى ولواسكتى ہے ۔ جند ولاً ل مبننس كيے ہمس جن كودلل ىي بىلورىخىي مىم سېشىن كرنى بى -

خلعى آميت فَانْ خِنْفَهُم مِي مُعاطب بالانفاق اولوالامراور مِكَام بي، جی سے اشاری بربات معلوم ہوتی ہے کہ اگرندومین کے درمیان نغرت و كالهسنت ببدا بموم استرحس مصع به نومت متحقق مبوكهمیاں بہوی معاولت پر مائم نروسیس کے اورزوج عورن کو برضا و زخبت خلع ندوسے و خلع کے اس کا میں عدالت اور دکھم کی طرف رج رہے کیا جاستے گا کیز کمہ حدود الند کی حفاظت اور میں ان ان ان ان اور در تکام کی طرف رج رہے کیا جاستے گا کیز کمہ حدود الند کی حفاظت اور میں ان کے ذمر لازم کروگ گئی ہے۔ اس کی نا کیدان اوا دیت سے جی ہوتی ہے جن بس بر ذکر سیے کہ آنحفرت صلی اللہ حلیہ وسلم اور خلفا درائد بن کے حہد میں خلالے متعدمات کے کرعورتیں ان کی عدّالنوں میں حاصر سنج اکر نی تخب اور حضد در می ان کی عدّالنوں میں حاصر سنج اکر نی تخب اور حضد درائد بن می ۔ ساعت فرائد ہے ۔

اسب اگرخامشی فی الوانع اس معاہے ہیں ہے بس برّا اورشوہر کی دیشامندی کے بغیر مورث کو خلع کاخی دیوائے اس معاہے ہیں ہے بس برّا اور آئو اس مقدمہ سے جلئے کی حزورت کو اس کی حزورت کی آئی اور عورت کو اس کی خاتم ہے کہا ہے ہے اور عورت کو اس کی خاتم ہے کہا ہے ہے ہے در مورث کو اس کی خاتم ہے کہا ہے ہے ہے در موم

خلع کے مقدات میں انحفرت جلی التُرعلیہ والم کے جننے نیسے منفول ہیں ان تمام میں حضور نے شوہر کوطلان ویتے ، ایچوڑ وینے یا علی و کرنے کاحکم وہاہے یاخود نفری فرا تی ہے جس سے معلوم میز اسپے کہ قاصی اس بادسے میں ہے میں ہیں ہے۔ بکہ نغرین کرنے اور فیصد کہ کرنے کا افتدار واضغیار می رکھتا ہے۔ اس ہے وہ وولوں کے درمیان نفری کرنے کا بی مجاز میر گا۔

محین معنوت علی کی ما بغدروا بہت سے بہات واضح برح کی ہے کہ قاصی نمرع م محین کا ضیعہ نہ کرنے بہنو ہرکوا ہی حراست میں بعور فیدر کھ مسکتا ہے تو اس سے بہمی ابت بیخ اسے کہ دہ ودنوں کے درمیان تفرنی کرنے کا فیعیلہ بجی بطورخ دوسے میکناسے ۔ اورنبیعلہ منواسے کا اختداریمی رکھناہے ۔ اوراسے کام بھی ہے میکناسیے۔ ولسل جہارم ولسل جہارم

ونیا کے نمام معا المات میں عاصی کا یہ تنی بالاجاع تسلیم کیا گیاہے کہ وہ ان معا المات سے تنعلق مقدمات کو اپنے حکم سے نبیصلہ کر دیسے توکیوں نہیں میں ہمی اس کا پینی تسلیم کیا جائے اور کبوں ندائسے بیرانستیار دیا جاسے کہ خلع کے معا المدکا بھی وہ اپنے حکم سے فیصلہ کر دسے ؟ ورانما کیکہ خلع سے استفاد کے معا المدکا بھی وہ اپنے حکم سے فیصلہ کر دسے ؟ ورانما کیکہ خلع سے استفاد کے سے معا المدکا بھی وہ اپنے حکم سے فیصلہ کر دسے ؟ ورانما کیکہ خلع سے استفاد کے سے کوئی توی دلیل بھی آجے تک نہیں ہی ہے۔

کوبی چیم کرشوم طلان نه دیسے تو نامنی باختیار خود دونوں میاں بوی کے درمیان تغراب کرمکن ہے جیسے منین بمجبوب اورمحبؤن کی ہرصورت میں ماجیسے تعان کی تعورت میں تواکیہ خلع کے معلے میں فامنی کرکبوں ہے میں اور ہے اختیار فرار دیا جائے۔ اساسی نامنے کے معلے میں فامنی کرکبوں ہے میں اور ہے اختیار فرار دیا جائے۔

معلی خلع کے معاملہ بن اگرفاعنی کو بے بس اور بے اختیا رقرار دیا جائے اور ماما معاملہ شوہری کی رضا مندی برموقون اور بخصر مان لیا جائے تو بعض صحفول بین اس سے وہ مفاسدر ونما ہوں گے جزفا نون از دواج کے اصل مفاصدی ک بین کئی کریں گے بختلا عودت یاصنفی بداخلاتی بین منبلا ہوگی یا ارتدا و کرنے برجبور ہوگی ۔ اور یا جرمعمن برائے نام نیز نکاح بین رہ کرجہ سے زیارہ نکلیف اور کا نم میں منبلارہ گی جمی طرح بھی اسلام کے فافرن ازددائے کا نشاد نہیں ہے نیز ایسے ازدواجی نا من سے مرکز نثر معیت کے وہ مقاصد پرز سے نہیں ہوسکتے ، جربے کے نیخ فافرن ازدواجی نا با گیا ہے۔ اور نزد جین کے ابین وہ مروّت ورجمت باتی معملی ہے جوازدواجی نعلق کا مقصد ہے۔ نہ وہ باہم مل کرندن کی کوئی مغید فعیمت ہے جوازدواجی نعلق کا مقصد ہے۔ نہ وہ باہم مل کرندن کی کوئی مغید فعیمت انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تبدیکا حاصان کی تعربی بھی فعیمت انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تبدیکا حاصان کی تعربی بھی اسکتی ہے۔ اور تداس سے اخلاق کا تحفظ موسکتا ہے۔ ابی حافت بیں اگر عورت سے فلے کا تی بالکلیہ سب کرایا جائے تو ہیں تبا یا جائے کر ایک ایر میا و جورت یا با جائے کر ایک از موارث ہورت کی دبا و جورت یا مباوری نے اس سے نعیت کر ایک از موارث ہورت کی دبا و جورت یا مباوری کے دارت کی دبا و جورت کی دبا و جورت کی دبا و جورت کی در ایک کی مقدم نہیں جھے وارائی سے نعیت کی دبا کرنے کا فرائی میں کوئی فقص نہیں جھے وارائی سے نعیت کا فرائی میں کوئی فقص نہیں جھے وارائی سے نیست کی کوئی فقص نہیں جھے وارائی سے ایست کا فرائی میں کوئی فقص نہیں جھے وارائی سے ایست کا فرائی میں کوئی فقص نہیں جھے وارائی ہوں نے ایست کا فرائی میں کوئی فقص نہیں جھے وارائی ہوں نے ایست کا فرائی میں کوئی فقص نہیں جھے وارائی ہورت کے ایست کا فرائی میں کوئی فقص نہیں جھے وارائی ہورت کے ایست کا فرائی میں کوئی فقص نہیں جھے وارائی ہورت کی دورت کی دورت کا فرائی میں کوئی فقص نہیں جھے وارائی ہورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کھی کی دورت کی دورت کی دورت کا دورت کی در دورت کی دورت کی دورت کی دو

یه بی وه ولال جنی بنا برموانا مودودی نفطح کے مشکری ام مانک اور ام اسلی کے دوہرے خوام کے مشکری ام مانک اور بر اور اعی اور ام اسلی کے خرم ب کو دوہرے خوام ب برتر بھی دی ہے اور بر راستے فائم کی ہے کرخلے کے معلمے میں فاضی ہے اس اور ہے افعنی رنہیں ہے بکہ شوم رکی رضا مندی کے بغیر دونوں کے درمیان نفرن کرسک میں اور شرعا دہ اس کا مجازی ہے۔

حیے کوئی الندکا مبدہ ،جرسب نشتم کے باستے کا ب دمسنت کی تعلیات کی روشنی عمی سمبیں یہ بانت تباستے کہ ہر داستے غلط اور اس کے حق میں واڈ تل غمر صبح جیں ؟ یامولانا کے ولائل برعلی نفتید کرنے کی زحمنت گوا راکزے ؟

وبل سفتم ازمولفت

اس منا بھر بھی من نربعیت نے عورت کومرد کی طرح ایک قانونی آلددیا ہے ص کا نام خلیے ہے اور اس سے عورت بوفت صرورت کام سے سکتی ہے اورمر نشويركي بطنا مندى برخلع كاسارا معالمه مؤفويت ومخصرتيبن بني بموالما المودودى کے ندکورہ ولا ل کے علاوہ ایک ولیل بیری بیش کی جاسکتی ہے کہ " انحضرت جلی التدمليبه ويتم في تعتمان كومنا نعات فراروباس بوابيت ننوبروس بالمعرود خلع ماصل كريب- المختلعات هن المنا فغان <sub>و يه</sub>ي حضورسف فرا ياسيم كرايسي عورتون برخداء لانكراورتام لوكرن كالعنت بهدية ابيا أسرأة الحنكعت من زوجها يغيريشون فعليها لعثة الله والملكة والناس اجمعين اليي عورتي الله كى نظر يميت سيم يمي يون الله الله الله الله والذوا فين و الذوا قات - اورظابرے كرم وعيدات بيت عنت اورمنرائن فرى مكين ہیں جمعندمات کے لیے تجویزی گئی ہیں جس سے پینجینیت منکشعت ہوجاتی ہے كرخلع مين مورت غيرمعم ليكن واورجرم كى تركلب بهوني ہے۔ اب اگرخدم مین عورت کی صنبست ایب مفتدارکی نبین مبکدایب ساگله اور ورخواست كغنده كى بمواور شنته ازدداج كاانغطاع اس كمعدود اختبارست بكل خادج بوده صرمت شوم ري كمے فعینه تذریت میں ہوا درجب کمس شوم اس کو منعطع نذكيب ريورت كوأسيراصيكامنقطع كرني باكرلسني قذديت نهجو خواه عما بی کے ذریعہ سے کمیوں نہم ، نواس صورت میں ظاہر ہے کہ خلع کے مطا مبری حثیت ایک سوال اور در نواست سے زیا دہ نہیں ہے۔ ارکسی چزر کے لیے درخواست

پین کرنے پرخواہ وہ بڑی سے بڑی چنرکروں نہو۔ابسے مخنت وعیدانت کا ورودہ اور متنكين منزائدل كى تجويز شرحى قوانين كى تعسي ندمنا سبب سيرا وريد معتول ولبغدا معلوم مؤماسين كرعودت كاحتسبت خلع كم مقدے بس ايك مسائدا وروزواست كننده كى نبيى ملكرنسته ازدواج كومنفطح كواف كرابك خدار كيدي ساورج تكراس رشنة كمصا تحربهت سصوبني المدونيوى منافع المرتمدني ومعانترني مصالح والمبته بیں جر کما مزودے اس کے انقطاع سے صافع ہرجا نے ہیں۔ اِس نیا پرمیاں ہیری دونول بمب سيحس نے عي أسے بلا عزورست فرڑا يا تروايا ، اورمندرجرُ بالامنا فع و مصالح كوصنائع كرديا تويداس كالكرسنكين جرم منفور بوكاجس بروه مزاكا بمي مستخی بوگا-اوردعید کامی مورد بست گانعلع میں چونکر بیرانعطاع عورت کی ماب سے وقوع ند بر برتا ہے، اس نبایر و منا نفات بس می نفار موسکتی ہے اور منا کی بھی شخص بن سکتی ہے ، اور معبد بنہیں کہ زجرًا کم سے بنت سے بھی محروم فرار دیا ہے بس معلوم بنوا كرخلع كے معلى ميں عورت مروكى طرح رست ازد داج كے انفطاع میں ایک حقدار کا درجہ رکمتی ہے اور اپنے اس فن کے بیے عدالت کی طوت رجوع کھی كرسكنى سب - اورعدالت ك دراجهس بونت منرورت ازدواج نعلى كابريشت

#### الحأصل

خلی کے معاملہ مولانا مودُودی کا موقعت علیٰ دا درمشارُنج وقت کے زدیک خواہ کمزور با فلط ہی کمیوں نہ ہو گھردلائل کے اعتبارسے اس کی فوت اور محت نیا ہا سہے ۔احداس میں کافی وزن سہے ۔اور ہی امام مالکت ، اوزامی اورا مام انتی تمنیوں

کا زمیب می را ہے علی دکرام اگر اس کی نحالفنٹ اس بنا پرکردہے میں کر میسلک ا ام اعظم رحمدالشديك غيب كے خلاف سے توسيے مك ابنيں بينى مزورماصل سے کہ مولانا موقع وی کے اس موقعت برولائل سے معتد کریں مگرج کہ مولانا اپناس رائے میں منفردنہیں مکہ مندر حتر بالا غیزی ائٹروین سے بیرومیں تو کم سے کم مولاناک اس رائے برگرامی کا حکم نگانا نو درست بہیں سے کیونکداس حکم اور فینوسے کا زویں مذكورة بالانتيون المريمي أحاشي من - لورب أن كالمها في تومب اورأن كى شان میں ٹری کستنامی ہوگی۔ خدانرس آدمی سے اس کے ارتکاب کا تعتقد می مکن بہتری ا در زبر روش ایک عالم عکر ایک مومن کے نتایات شان ہوسکتی ہے

# صحانبرا كي علط مي كاستله

مال بی مین مجتبیت علی ءاسلام کے میسن نعش برسنت اور ہوا لبندلڈروں نے ایک نیامشله کطرا کردیا ہے۔ اورجا بجا اپنی تفریروں میں مولاً امود کودی کی گراہی تابت کرنے کے بيراس كوعوام كم من من بطور دبيل ميشين كرنے ہيں۔ وہ مشارص ابركرام كى غلط فيمى كاشك بهد-ان عمّا د کاکمِنا برسید کرمنورسلی الشرعلیه وستم کے ارشا دانت سمینے برمیما برکم کا كوفلط فهى لاحق بنبي بوسكى بيد الدكولي عالم إكران كيمتناق بير علمه إكران كو اس طرح کی خلط فہمی لاخی ہوسکتی ہے تو دہ لازما گراہ مزرکا۔ سی اِت بہے کہ اگر جمعيتندك ومروا وحزات اورعلاراملام بالعدم شور يرعل كرت ومهابي يرمشوره ديتے كرمرزين باكستان بي اس دفنت اسلام برج كجير كزربى سے،ادم دین محدی کی بہاں جومالت ہے واس کے سینس نظرآئید سے ہے منروری ہے كرأب بمبشر كم يسيم الكراك ومدك بياس كالماتها دینا حجوروین الکران کی وجرسے بترزمین جراسلام کے مقدی مام رباصل کی همی ہے ، اسلام کے تھام حیاست کھے ہے نیارہ نا سازگارندینے ۔اور حجیجارلای -تظام صامت سك بيراميري باتى بي وه كيسرخم نه يون يا مق م كيد اني يان بانين مكريها مزيجاسة فود الكسيحقيقت بسيص سے الک لمحرسک ليے می الک معتول فنحض انكارنهب كرسكنا كربرا خنلافا ت جمعينت كيمسى دكن اوركارك ك

ہے زانی طور میا گرمغید تابت ہو سے ہوں تو ہوئے میں اس کی لیٹری میں بہیے سے زیادہ چکی ہوگی ۔ بااس کے اخیا مکی اشا صنت کا صنفردسیتے ہوگیا ہوگایا مَنْ الْعِبَى كَصِيبِ اس بِين زراتِع معان بِيدا ہوسے ہوں كے۔ ايسى فری حقيت كي نظر عن اس كى كوئى قدر وقيميت يا تحجيدا عنها رقائم ميوكيا بهو كالمستحيث يموعى إن انتملافات مسعدنه مسلما نول كوكونى معتدر فائده ببنجاسيے اور نہ اسلام كو-لمبكة نفقهان بي تعقبهان بنجاست كيوكم ان اختلافات سيد ايك طوت عواى فضا ب مديمة رم يكي ب ادروام انها كي حبراني ادريدنياني مي بريك بي كراخ د معلى الم على دين، بجركس كى باست ما نين الحديكس كى نبيس كيس كوبرمبرخى تسليم كرس ا ودكس كحد كراه ؟ اوراننا بات كرمون بركس كوكامياب بنائي اوركس كونيس؟ دوسرى طون ان اخلافات سے سرزمین پاکستنان میں اسلام کے تطام صا کے تیام کے دمکانات بختم مرتبے جا رہے ہیں۔ اورائس طبقہ کو اِن اختلافات فاكده بيني راب جراصل اسلام كوبهان عشيبت نظام زندكى كرات بي بنيات لكين أكر حبتت ك وممروارا ورعل وحضرات اختلافا منت جيورن إللتوى كرنے کے بیے تیا رنہیں ہونے مکہ اُن کوجاری دکھنا ہی جا ہتے ہمی نوکھرکھ سے کم میانتمام كيف كيد بيد البيرعلى وكا أنتجاب كرس جران مسائل كى تسرعى حقيقت توفيف ہوں، کیونکہ جمعیت کے اس مفقین علیا مرکوام کی کمی بنیں۔ رب وه توكد جوان مسائل كى ابحدست يمى وا تعت نهيم بى اورسند فراغت حاصل کمیسنے کے بعدا پنی لیڈی زندگی ہیں اسٹیج اورا خیار سکے علا وہ کمسی کمناسب کو

انبوں نے باتھ می نہیں لگا ایسے - وہ اس اہم اور زمر داراند کام کومرانجام دینے سے ہرگزال نہیں ہی اور خداس کے بیے موزون ہیں ۔ بیحفرات لیڈر اور ایر نیر تو بین مگرهار برگزینین بین-ان کواین نشری اورا بدشری کا کام کرنا چاہیے اور على مسائل كوبرگزنهين هيڙنا جا جي خاصكر ترست برست مبسوں اورام بلاسوں بي جن میں ایجے اور مختن عالم موجود کھی ہوتے ہیں ، ان کے سامنے حیب برمعزات ابی على بي بصاعتى كى ديور حدد بنى مسأل بن غلط بها بى نتروع كريني بن حالا كروه کرتے ہیں جعتبت علی عاسلام کی نائدگی ، تواس سے زعرمت جعیبت کی ملکہ تمام علادی سکی اور برنامی موجانی ہے۔ اور پھرسب پرید کوک طعن وسٹنے کرتے ہی فيانج زبر بحث مسكر بريوه الت أج كل جود رفشاني فرالم في بي اور المفان مے جواہر کھیرتے ہی انہیں دکھی کران کے متعلق بیجرم اورلفین بہوماہے کر برحفرات ان مسأئل سے ہرگزوا فعٹ نہیں ہیں ۔ اور شرا بنوں نے تھجی وہ عوم فرسے ہی ب لیں ان مسأمل کی تعین کی گئے ہے۔ اس کے علاوہ برحفرات موش سداور مدر معاد بس اس فدرآ کے بڑھ ہیکے میں کرمنعلقہ مسائل میں مولانا مردودی کی تحقیق اور علی داستے پروانال سے تعید کرنے کی مجلستے جمٹ کفریا گرامی کے فناوی جردیتے ہیں ، حالا كمدانبين أخامي معلوم نهب كديمسائل ايسيم بي يمي بابنيس كدان بي اختلامت رات كى وجهس ما معت بركفر الكرامي كا فتوى ديا جاسك ينيرانبس بيبي معلوم نہیں کر ان مسائل میں جارے اکا برک اپنی رائے کیا ہے ، کہیں اس مسلمی مه مولاً نامودودی کے موانی تونہیں ہیں ؟ ذیل میں بم زیر بحث مسلم کی تعبی میں كرني بين عي سے أوبركى ياتام بانيں واضح برمائيں گ

کیاصی ایر کوحف و کران او ان سیمنی بی غیط فیمی لائتی موسکتی ہے ؟

مِسْدَة العَرَّان كَلَّى الْعَرَّان مِن مَنْ الْعَنْ مُنْدَهُ الْعَرَّان كَا أَيْ مُعْمُونُ الْعَرَّان كَا أَي مُعْمُونُ الْعَرَان كَلَّهُ الْعَرَّان كَا أَيْ الْعَرَان كَلِي الْمُنْ اللّهُ اللّ

اَنَابِ وس،

ور اور مم تصلیمان کوهمی آر ماتش میں خوالا ، اور اس کی کسی م اكم جدد لاكروالا عجراس نے رجوع كيا " اس آمیت میں صراحة و در اوں کا ذکر کما گیاسیدے - ایک بر کر حضرت سلما كواكب فتندمين فحالاكيا تفاردوتهرى بيركه آتيك كاكرسى بريجي اكب حبيدالاكروالا گیاتھا۔ نیکن فتننہ کی کوئی تشریح وقفسیل قرآن مجیدیں بیان نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا فتنة تعاص من صنرت سليمان عليه استلام مي يحت تصح ويبهى قرآن مجديس بان نهين كياكي بيدكدان كى كرسى براكيب جدد لاكروال ديين كامطلب كياسيم والد اس عبد كا لاكروالا ما أن كيديسكس نوعيت كي تنبيه حتى جس يرامنهوں نه توب كي اس كے جواب میں مفترین نے جوجا دختنف مسلک اختیار کیے ہیں۔ مولافا نے چاروں کو بان کرے اُن میں سے ہرا کیب زینقید کی ہے۔ اس سلامان ہو في تسري كروه ك مسلك كواس طرح مان كاست كه:

م تعیرا گروه کها بید که صفرت سیمان ندایک روزنسم کماتی که آج رات بی اپنی سنر برویوں کے پاس ما وک کا ، اور مراکی سے ایک بجابرنی میں انتربیدا برگا گربر بات کینے بہوسے انہوں نے انسام انتربیدا برگا گربر بات کینے بہوسے انہوں نے انسام انتربی ما طربری با انسام انتربی ما طربری با انسام انتربی ما طربری با انتربیدا برگا اسے دائی نے لاکھزت بسیمات ان سے بھی اکس اوھورا بچربیدا برگا اسے دائی نے لاکھزت بسیمات کی کرسی برڈال دیا ہے

در برحد بین صرت الوم رئے فرنی سی التدعلیہ وہے ہے دوات کی ہے اور اسے بخاری وہ میں میں التدعلیہ وہے ہے دوات کی ہے اور اسے بخاری مجمع اور دوسرے عذبین نے متعددط بقول التحقیق مقابات پر بروایت میں طرفع یا سے متعلی کی ہے اس میں سے سی میں برویں کی تعداد ۔ ۹ بیان کی سے متی میں برویں کی تعداد ۔ ۹ بیان کی گئی ہے اس میں میں ۔ ۹ کسی میں ۹۹ ، اور کسی میں شار جہا کہ کسی اسا و کا تعلق ہے ۔ ان میں سے اکٹر دوا بات کی سند توی ہے ۔ اور ایت کی سند توی ہے ۔ اور ایت کی سند توی ہے ۔ اور ایت کی مند توی ہے ۔ اور ایت کی تعداد موا ایت اس کی صحت میں کلام نہیں کی جا سکتا ہے ۔ اور ایت کی تعداد موا ایت کی مند وی تا تعداد کے تعدت مواد المانے درہ جا ذیل تعدید کی تعداد کی تعداد

مدلين مدوث كامشرن عرع عقل ك قلامن بيدا وريكار كاركوم ر باست کی در بات نی سلی انتدعلیه و تقرف اس طرح بیر کون نه فرائی بوگ مِن طرح و والعل مون بيد عبك آت نے خالباً بيرو كى ما وہ كوئتروں كا در كرتي بويت كسى موقع يرأس بطور ثنال بيان فرايا بوكا اودساميكو برغلطغهى لاخى بركني كداس باست كوصنورخ وتطبق واقعدبان فرياريس ہیں۔الیی دوایات کومحن موت سندکے زور پراوگوں کے ملت سے آنر<u>ه استے کی کوششش کرن</u>ا دین کومضحکہ بنا ناہیے۔ بیٹرخش خود مسالیکا کم وتكيوس أسير كرما أيسير كي طول ترين راست بي هي عشا اورفجر ك ورمیان دس گیاره محفظ سے زیادہ و تنت نہیں ہوتا۔ اگر برداول کی کمسے کم تعداد ۱۰ می مان فی حاستے تواس کے مصنے بہیں کہ حضرت سلیمان علیبات ماس رات بغیردم نیے فی گھنٹ و بیری کے صابیعے مسلسل دين تنطفط الانكفي مما تزرت كرت بير كنية كما يعملامكن بجى بيد ۽ اورك يه توقع كى جاسكتى بيد كرصتن بنے بريات بطور أنعم بان زماتی بوگی ، میرمدست میں بربات کہیں بھی نہیں بیان کی گئ ہے کہ قرآن مجیدیں مصرت سیمان کی کرسی بیجس صبد کے ڈالے حا كا ذكراً ياب، اس معمرادي ا دحورا بجيب-اس يب بدوى نهي كما حاسكنا كرحنورن بدوا تعداس آميت كي تفسير كم طوريربا زيا باتھا-ملاده بري اس بحيري بيدائش برحضرت سيمان كا استنعفا، محرنا توسم مين أنب مكربه بانت محدين نبي أنى كدانبول فيستنع

کے ساتھ یہ دعادکیوں بائلی کر" مجھے وہ بادشاہی دسے جومیرسے بعدکسی کے ليه مزاوارنه بو" وترجان القوآن ع الاعددا ، اكتريرسي المائد مضمون عدست برموان النے جرکھے نعتید کی سبے ، اگرمہ وہ ان اصحول سے ہرگز نخالعن بہیں ہے جمعد تمین نے منعید کے لیے دختے ہیں۔ بہیت سی معرشیں ایسی ملتى بين حببين سندكم اعتبار سے محدثان كے صبح نسليم كابہے كراس كے با وجود جب أن يم مناعين طعی نقل ياعقل كے صريح خلامت ہونے بي نومحدثن نے اُن پرجرے کرسے انہیں فابلِ سیم نہیں قرار دیاہے۔ تشکین کوئی شخص اگرمولا ماکی اس تعقید سے منتفق نہ ہو۔ اور اس بات پراصرارکر راج ہوکہ مدیث بجاظ مستدا و راجی ظامعتم و فاق اعتبارسے میں ہے تواس کوالیا کہنے کاخی ماصل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک مدن ايك عالم كى نظر يمي لمجاظ مضمون عمل كے خلامت بہو۔ ا وروہ اُست ابت ترسيبي كريد اورد ويسرك عالم ك نزديك اس كامعنمون موافق عقل مو-اوروه أس صبح اورثابت شدوخنيفت تسليم كرياء

مین جولوگ کیتے ہیں کہ مولانا نے لینے اس تنعیدی صنعین ہیں چیکہ مائی مدین صحابی کی خرائی مدین میں ہے ، اور یہ محالیہ کی انہائی تو بین ہے ، لیندا مولانا مرد تو دی گراہ ہوگئے ہیں ، اور صحابی کرائم کو حضور کے ارتبادات سے نیس ہر گرفاط نہی لاحق نہیں ہوسکتی " \_\_\_ تو یہ کہنا اُن کی انہائی فات ہے ۔ اور منسال مری حقیقت کے مرامر بنالا دن ہے جعوم ہوتا انہائی علی ہے ۔ اور منسال می حقیقت کے مرام ربنالا دن ہے جوائیکہ وہ ہے کہ ان ہویادوں کو اِن مسائل کے ممبا دیا ہے تک کا علم نہیں ہے جو جائیکہ وہ اُن مسائل کی حقیقت کے پہنے سکیں ۔ ذیل ہیں ہم جا ہے ہیں کو مشاکہ کی مختصر اُن مسائل کی حقیقت کے پہنچ سکیں ۔ ذیل ہیں ہم جا ہے ہیں کو مشاکہ کی مختصر اُن مسائل کی حقیقت کے پہنچ سکیں ۔ ذیل ہیں ہم جا ہے ہیں کو مشاکہ کی مختصر اُن مسائل کی حقیقت کے پہنچ سکیں ۔ ذیل ہیں ہم جا ہے ہیں کو مشاکہ کی مختصر اُن مسائل کی حقیقت کے پہنچ سکیں ۔ ذیل ہیں ہم جا ہے ہیں کو مشاکہ کی مختصر اُن مسائل کی حقیقت کے پہنچ سکیں ۔ ذیل ہیں ہم جا ہے ہیں کو مشاکہ کی مختصر اُن مسائل کی حقیقت کے پہنچ سکیں ۔ ذیل ہیں ہم جا ہے ہیں کو مشاکہ کی مشا

'نشرے میں۔ مسئلہ کی تشریح مشکہ کی تشریح کے سیے عنروری ہے کہ غلط فہمی کی متبئی مکنہ صور نی اوات م

مند کی منتری کے سیے صنوری ہے کہ خلافہی کی منتی مکند صور نیل وات کا ہوسکتی ہیں اُن سب کونف ہیل وار دکر کیا جائے تاکر مشلد کی مقیقت سمجھے میں گا دفت اورخفا باتی ندرہے اور قاری براس کے تمام گوشے ہے نقاب ہوجائیں۔

وست اورسابی مروب اور مای بدان می است. علط فیمی کی اقسام

، من من المعنى المرمعنى فهم اورسمجة كي غلطى بين -اس كريد مكنه أقسام مغط من غلط فهي من معنى فهم اورسمجة كي غلطى بين -اس كريد منكنه أقسام

> تين مينگى يى د مارس

احتبادى غلطهمى

بہائق م اجبادی غلط بہی ہے جس کے معنی برہی کے فیرمنصوص واقع کے

یے شری نصوص اورمنصوص احکام سے پر رہے اجبادی کا استنباط کیا جائے

اور سمجدا جائے کئے برخصوص واقعہ کا سم بیب میکن اس بین نظی واقع ہوجائے
چونکہ اس قسم بی شری نصوص اورمنعنوص احکام سے کم کے استنباط اور نیم بی

فعلی واقع ہوتی ہے اس ہے اس فعلا فہنی کا نام اجبادی غلط فہی ہے ۔

اخبیا دی غلط فہمی کا نام علم اے شریعیت کے بان خطا تی الاجباد ہے۔

اجبادی غلط فہمی کا خطا می الاجبیا وہ محبتہ کولاحق ہوسکتی ہے ۔ اور کوئی

بر اجبیا دی غلط فہمی یا خطا می الاجبیا وہ محبتہ کولاحق ہوسکتی ہے ۔ اور کوئی

بر اجبیا دی خطا می الاجبیا وہ محبتہ کولاحق ہوسکتی ہے ۔ اور کوئی

بر اجبیا دی خطا می الاجبیا وہ محبتہ کولاحق ہوسکتی ہے ۔ اور کوئی

بر اجبیا دی خطا می الاجبیا و سے معموم اور محفوظ نہیں ہی توصی بڑیا ووم رے مجبتہ بین

عیہ اسلام کے اسواج تبہ بن بن سے سواج بادی خطام اللہ البحثها دوائع بوسکتی سنے اسی طرح دہ ابن اس خطا اورا جہادی خلافہی بر بر قرار می رہ سکتے ہیں ۔خلاف البیار علیہ مانسلام کے، کروہ حب لینے اختیات بیں خطافہ البی اختیار البی ابنی اجتہادی خلاف ہی اضطام نی الاجبہا و پرتبنیہ میں خطاء کرتے ہیں اختیار البی ابنی ابنی اجتہادی خلافہ بی اضطام نی الاجبہا و پرتبنیہ طبی ہے کہ براجبہا و خشام البی کے مطابق نہیں ہے ۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پرتام محققین علاء کا اتفاق اور اجاع ہے اور یہ اُن کے بال اصوال سکہ کے طور پر بان لیا گیاہے کہ :کل محتبہ لا یفطی ولیسیب ۔ اور پرجی علما مامٹول کے طور پر بان لیا گیاہے کہ :کل محتبہ لا یفطی ولیسیب ۔ اور پرجی علما مامٹول کے طور پر بان لیا گیاہے کہ :کل محتبہ لا یفطی ولیسیب ۔ اور پرجی علما مامٹول نے بھراصت کہا ہے کہ :کل محتبہ لا یفطی نی الاجتباد داکن لا دھ رعلی المحتبہ اور پر برخوا رہ ہوں خطا و اور غلطی لاحق ہوسکتی ہے مگرخطا و اور غلطی کر برخوا رہ ہیں رکھا جا آء ۔

اس کے دلائل اور مزید نفعیدلات معلی کرنا میون زوانسول فقری مبطر کتابیں اٹھا کردیجیدلی جائیں۔ جیسے نویج توقیع جسٹم النتیوت یا امام شاطبی کے الموافقات یا نزرج عفا تد الفقازانی جونن کلام میں نصنبیت کی تی ہیں۔ ان کا کتابر میں بین میں میں نصنبیت کی تی ہیں۔ ان کا کتابر میں بین میں بین نصیبلات مل جائیں گ

مغېږم کلام شمحے پی غلط تېمی دوسری تشم کی غلط نېمی وه سپے جوآنخفرت صلی الله علیہ وستم کے کلام کے معنی اور فہرم سمجھنے ہیں واقع ہوتی ہو یہ فلط بنمی بمی صما برکائم اور دوسرے میں دیں دور تا ہور کا تاریخ

مجتبدین کولای مرسکتی سے-اوراس سے وہ محفوظ نہیں ہیں۔اس کے لیے اس مروایات داور اما دسیت میں بکترت مناہیں یا تی جاتی ہیں جواسکام سے متعلق بین کن ساری مثنا و ری کا استقداد اس نخد مرشاری نرمکن ہے اور زمطلوب اس کے ایک کیے ایک کی بیاں تومنی مفتداد دمشد کی تشکیا کیے ایک کی بیاں تومنی مفتداد دمشد کی تشکیا کے ایک بین موجد بیاں تومنی مفتداد دمشد کی تشکیا کے بید مرحد چند نشا بین ذکر کی مباتی بین بین سے بیختی نشاخی طرح واضح برمیا کی کی معالی کا تی مرحد بین ملطی کانتی ہو۔

کر معالیہ کرائم کر حضور کے ارشاد است کے معالی اور منا بیم سیجنے بین ملطی کانتی ہو۔

سکتی ہے۔

مناکی اقدل بہی شال دو مدسن ہے جوا ام طحاوی رخسان معلیہ نے معانی الا آرمیں طرتع دوسے متعدد صحابہ کوام سے رواہت کی ہے جس کے انفاظ میہیں ؛ العاء حد المدار ۔ دوسل خروج منی ہی سے واجب ہوگا ہے

به صدیت منعدوسما برکراش سے منعقول ہے ہیں ہیں ابوسعید بغدرتی- زیدبن نا بہت ، دفاعترین رافع ، زبیرین العواش علی بن عبیداللدا ورابواترب انعمادی رمنی اللہ دنعائی عنہم احمیین نیا بل ہیں

حدبث کے معنی اور مفہوم مدبت کین مدمث ندکور کے جوامس معنی اور مفہوم ہیں۔ ادر جوننارع علیہ سام

نے اس سے مراو ہے ہیں اس کے سیمنے میں مندرجہ بالاحفرات مسی بیکرام کوظا فہمی لاتی ہوگئی تنی - ان مفرات نے عدمت کے معنی ہر سیمے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ما دیت نفطہ اور ما دیت نوم دونوں کر بیمدیث ثنا ہی ہے اورارشا درائی مرد دونوں کر ما دیت نفطہ اور ما دیت نوم دونوں کر بیمدیث ثنا ہی ہے اورارشا درائی

كامطىب بىرىپى كەھالىت ئوم اورمائىت بىقىلە دونودىن ئىرىنىلىلىيىنى بىرگا كەانزال كەھەرت بىرىنى خارچ چودرىزىنىل داجىب نەببوگا " جېانچپەاسى بنا برانېمىل نے ا بنا ندمهب برنا تم كما تفاكه أكمهال مبني النقاء الخنابين بم فسل واجب نهير سے كيز كمدول منى كاخرورج نهيں يا يا جانا

اسى طرح انبورسنه برحم مبشيد كميسي محماتها ان كم نزدكب برابداء اسلام کے ساتھ مخصوص نہ تھا جنائج جب اس مشدیس انصار اور بہا جرین کے اخلافات نے شدّت اختیار کربی اور چفرت عمر کی خلافت کے عہد میں یہ مسئله ايمب عدائتي مقدم كي ننكل وصورت بين ان كيرسا من اگيا توجعزت عرم كى عدائست ك المراكب بحرب محمع مين تمام الفعار في يركها كرا خروج منى ك بغيرا تمقا دالخنانين بين عسل برگزواجب بنيس سيد " بجز معزمت على اورهزت معاً ذکے کہ انہوں نے برکہا کہ انتقاء الخنا بن میں ہی عسل واجب ہے اے . قال على بالناس فا تفق الناس الن الماء لأمكون الامن الماء-الاما كان من على ومعادَّ فقالا اداجا ون الخيَّان الحيَّان فقدوجب ا لعنسل دعماوی ، ع اص اس - نسكين شارع على التهام نے المارمن الماءسے وہ معنی ہرگزمرا دنہیں ہے تھے جن برا مغیار نے اس ارشا دکھل كياتها ، مبكه آب نے يه ارشا وخاص حالت نوم كه بيے فرما باتھا۔ اورمنفسد بهتعاكرحالست نوم بمي اكركسى كوب محسوس بهوجاست كدئيں نے جماع ادیم بنری کی ہے تو گواس براس کونغین بھی ہو مگرجب کے بیدارہونے کے بعداینے مبرن باكيرول برمنى كون ويجع جس سع خروج منى براس كونقين ماصل بر اس وقت تک اس برخسل واحبب نبیس سے - جیائیراما م طحاوی رحمنها لندملیر کیتے ہیں : خاما :

**ما فید دکرا لماء م**ن (لما، قان ابن عراس قله دوی عشر فى دانك ان مرادى سول الله صلى الله على وسكّر به قد كان عيرما حمله عليد اعلى المقالة الادلا-د وه مدیث جس میں وج سینے سل کاحکم خروج بمنی بریمعلیٰ کم*اگیا* ہے، اس کے متعلق ابن عباس سے برنقل کما گیا ہے کہ اس سے آنحفرت صلى المتدعلب ويتمرك مراد ودنهب تتى ص برحدميث كويبيع فول والول في من ما كليب ملك حفوري مراد ال سيم يداويني " بچراس دعوی کے شوت کے بیدان عباس کی دریتے ذیل روابہت نقل کرتے ہی عن ابن عباس فال ان فولد عليه السلام الماء من الماء اتما والك فىالاحتلام اذاراتى انه يجامع تعرلم بنزل فلاعشل علید او دخمادی، چاجل ۳۰) مدابن عباس كين بيب كرا تحفرت صلى الله عليه وستم في جوب فرايا

مه ابن هاس کمچنے بین که انخفرت مسلی انتدعکی بید مسلے جوری ذرایا جو اس کا حکم میورت اخلام کے لیے جی مینی جب مینی جب ما کت نوم و نعیند ، بین کی کور بر بحسوس مجوکہ میں نے جائے کیا ہے ہی ن است نوم و نعیند ، بین کمی کور بر بحسوس مجوکہ میں نے جائے کیا ہے ہی ن انزال اس کو نہ موا مو تو اس بر جنسل واجب بنہیں ہے "

یا جب کہ اکثر می نمین نے اختیار کیا ہے ، مصنور کا ارشا وا لما مرص الماء فاص انبدہ نے اسلام کے بیے حکم تھا جب مصاببہ کی صالت انتہائی فرست کی تی قومیاں میوی دونوں ایک بی حکم ایک بی مبتر اور کھروں کی فری فلت می تومیاں میوی دونوں ایک بی حکم ایک بی مبتر المدر بی جائے ہے ۔ اور ایسی حالات میں کمٹرت انتھا وا گفت نین وقوم ا نجام می میر میں کہرت انتھا وا گفت نین وقوم انجام میں کہرت انتھا وا گفت نین وقوم انجام میں کمٹرت انتھا وا گفت نین وقوم انجام میں کمٹرت انتھا وا گفت نین وقوم انجام میں کمٹرت انتھا وا گفت نین وقوم انجام میں کھروں کی میں کمٹرت انتھا وا گفت نین وقوم انجام میں کمٹرت انتھا وا گفت نین وقوم کا نجام میں کمٹرت انتھا وا گفت نین وقوم کا نجام میں کمٹرت انتھا وا گفت نین وقوم کا نجام میں کمٹرت انتھا وا گفت نمین وقوم کا نجام کی کھروں کی کمٹرت انتھا وا گفت نمین وقوم کا نجام کھروں کی کمٹرت انتھا وا گفت نمین وقوم کا نجام کی کھروں کی کمٹرت انتھا وا گفت نمین وقوم کا نجام کی کھروں کی کمٹرت انتھا وا گفت نمین وقوم کا نجام کی کھروں کھروں کی کھروں

مشخاب تواس براگرخسل داجب فرارد باجا آتوسخانه کوری ادر فری دفت بیش آموانی-اس بیر آنخسنور فرخه خاص اسی حالت کے بیر فرصت کے طور پر فرا باک الماء من الماء بینی حب تھے منی خارج نہ مرتوج دا تشفاء الخشا نین سے مساق ہ نہیں ہے لیکن جہ ، بعد عین فریت کی حالت وُدر بردگئ تورضت کا برجم عی رفع بردگیا ۔ اور پی نشفا دالخشا نین میں وج ب نسل کا حکم دسے دیا گیا "اس کے بیے درج ویل مقامیت کو ملا خطر فراتی :

عن الى بن كعد فال إنساكان الماء من الماء وخصة في الله الاسلام تعرفي عن تدلك و إمريا لغسل و في دواية عنه الماكان الماء من الماء في اول الاسلام فلما احكم المن الماء منه العماء في اول الاسلام فلما احكم المنت الماء في عنه العماء في عنه العماء في عنه العماء في عنه العمادي، جي وص وسي

مدانی بن کمیب کیف بین کرحفنوندگاید ارشا و کدالما دمن الما دا که رضتی مکم نفا ابتداد اسلام بین - اس کے بعداس سے ممانست کوکے فعسل کاحکم دست و باگیا " دویسری اکیب روابیت بین میصل کریدا تبداد اسلام کاحکم منا - اورصیب الشرتعالی سنے وین کا معاملہ معنبوط کودیا تو اس سے بھرمن فرا ویا "۔

بېرمال دونون صوتوں ميں الماء مدن الساء سے صنورے جمعنی مراد کھے تھے وہ تعبینا وہ نہیں تھے جن برانصاً کی ایک بڑی جا صندے اس میں کرچمل کمیا تھا۔ مبکدان سکے خلاصت تھے۔

اب آپ نباین کریمان صحاب کرام کی ایک بری جاعت کوارشا دنوی

کرمنی اور تعبیم سیمنے میں غلط نہی لائن ہوگئی یا نہیں ؟ احدا مام طاوی کے خودان کی اس غلط نہی کا اقراف کی با نہیں ؟ اگر جواب اثبات میں ہوا ور تعینا اثبات میں ہے توجیر تبا ہے کہ جن علی داور می دیمن نے ان کی طوف اس غلط میں کانسیت کی ہے وہ آپ کے نرو کمب مولا امود ولائی کی طرح گراہ اور غلط کا زابت ہوئے کہ باہیں ؟ اگر نہ ہوں تو ہی ہے مودودی کمیوں اکیب الر ہر بڑا کی طوف غلط فہی کی میں اکیس الر ہر بڑا کی طوف غلط فہی کی میں ایک الر ہر بڑا کی طوف غلط فہی کی میں ایک الر ہر بڑا کی کا موقوار شاو

مست ال دوم

دومری ثنال ده مدبب سیرج دننت تعنام ما جست انتقبال واستدار قبله سیمنعلی ہے جس میں حنور شنے فرما باہیے :

ادا انجتم المغانط فلانستقت لواالفندلة بغائط ملابول ولانستذ برودها ولكن شت نوا ادغة بوا المديث ونجاري ومسلم را برداؤد السائى ،

د ابل مدند ا جب تم نفاست ما جنت محد ای و توبنت نفساً ما حبت نذفیلد کرخ برد کریم جدا ورنداس کی طرمت بینجد کریم بینجد و بیکم مشرق با مغرب کی طرمت متوجه برد کریم بیاک و "

بہ مدست صنرت اوا ہوگ الفعاری نے صنورے رواست کی ہے۔ اکین اس میں برنصری نہیں ک گئ ہے کہ برمکم حوا اور آبادی دونوں کے سیے ہے یام دن صحراء کے بیے ہے۔ اس طرح شارع علیدانسلام نے اس معربیسے

جومفهوم اوزعنى مراوسي بير وه بينوح معلوم نهبس برست گرمی بنسفه ايي ايي سمحه كم مطابق صنواكى مراومتعبن كرنے كى كوشش فرائى ہے بيناني عبداللہ ا بن عرضے اس مدیث سے صنور کی مراد ہی مجی سے کرصی ارا در آبا دی وولوں كوريمكم شامل نبيس عكداس سيحسنوركي مراديه بيرك كرمرت صحرابي اونستنجا قىلدى طرحت نەرّخ كى جاستے امدىزىينىت - بانى رىيى آبادى ؛ تواس ملىتىغا بمی جائزسینے اصاستد باریمی - اورکوتی بھی ان دونوں میں سے ممنوع نہیں ہے۔ اسى طرح انسان اور قبلہ کے مابین اگر کوئی شنے مائل ہو توم مرابیں بھی تنقبال ا وراسند بار د ونول مانز بین - درج زبل رواست سے اس کا نبوت واصح ہے عن مموان الاصفرقال رأبت ابن عماناخ راحدته مستقبل العبلة تمحلس بيول اليها فقلت يا ١ با عبدالرحلن البس قديمي عن خذا قال بلي انماضي عن دالك في العضاء في ذاكات سينيك وسين القنيلة شيي بستنرك فلاماتس به، والرواؤو

دومروان اصغرکہ بین کریش نے وکھا کہ ابن گرنے اپنی سوادی کوسٹھا یا پیرفد کی طرحت ارخ کرسے میں است کے بیارے بیر ان کے کہا کہ تع ان سے کہا کہ کیا اس سے منع نہیں کیا گیاہے ، انہوں نے کہا کہ نع نوکیا گیا ہے مکرخالی ممیدان اور بیایا ن بی جبکہ ایکے اور دید می ورمیان کوئی حاکل بطور بروہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی حاکل بطور پرہ میونوکوئی معنا بعذ نہیں ہے ۔ اس مدیث سے معاف طور پرمعوم بڑا کد ابن گرنے الوالیات انساری والی اتنا می روایت سے صنور کی مرادین سمجی تھی کہ پرمون محوا کے ہے ہے امدا بادی کے برگز نہیں ہے کیونکہ آبادی میں حالی مرور ہوتا ہے ہیں اس کے برخالات خودراوی مدیث صنرت ابوایوی انساسی نے اس ایشا مسے صفور کی مراوین مجی تھی کہ بیم حوا اور آبادی دونوں کوشا مل ہے ۔اور صفور کی موشا مل ہے ۔اور صفور کی موشا میں ہویا محوامی، دونوں حالتوں میں آب نبلہ کی طوف برفت تفارت حاصت نڈرٹ کریں اور ذکیشت جانی لیے ہی وہ نسام تشریع ہے تو وہ اس عین آبادی ہی بی موہ نسام تشریع ہے تو وہ اس عین آبادی ہی بی دہ نسام تشریع ہے تو وہ اس عین آبادی ہی بی دہ نسان خوا می نسان تا موب سے گئے تو وہ اس عین آبادی ہی بی دہ نسان خوا می نسان میں موبالے تا موبالی ہے ۔ جانی ان کا بری بی بین موبالی بیا ہے ۔ جانی ان کا بری میں موبالی موبالی ہے ۔ جانی ان کا بری میں موبالی موبالی ہے ۔ جانی ان کا بری میں موبالی موبالی بری موبالی موبالی بالی موبالی موبالی بری موبالی موبالی موبالی بری موبالی موبا

نقد صناالتام فوحدنا مواحیص قد بنیت قبل القدلمة فکنا منعرف غنها ولمستغفر المثله - والوداؤو) م الوالوت کیت بن کرجب بم شام حیا گئے تو وال بب الخلاد قبار رخ باست گئے تھے، تو بونت تصناسے حاجت بم قبلر سے مخرف بوز تھے، گرمبوری سے جو کچھ استقبال بوجا آلاس کے لیے خلااسے منفرت مانگے ہے '

ان دونوں معانی میں سے علمائے اضاف نے دوسری معنی بہویٹ کوحل کماسے اوران کے نزد کیب حدیث سے صنول کی مرادحرت وہی ہے جورا دی حدیث صنرت ابوا ہوہ انعال ری تنام تعین فرائی سیے اورای کمرخ

نے حدیث سے جو کھیے صنور کی مراد مجمی ہے وہ اُن کے نزدیک صبحے بنیں ملکہ خلط ہے اب براه کرم آی بیرت یش کم آید کے نزدیک ارشا دنبری کے مفہرم اور معنی سمے بی ابن عظیم وضلط فہمی لائق مرکزی یا نہیں۔ اور آب خودان کی اس غلط فہمی سے مغرمت ہیں یانہیں۔اگرآمیہ سے نزدیک ابن کاڑ کوغلط فہمی نہیں میں سير ملك جركمجيرانبمل نے سمجھاست ويى حق وسوا سيا درحنورى مرا وسے نوجي آب نے انیا پر ندمیب کس نمیا دیرِفائم کیاسیے کہ بنیان رآبادی ، اور محرا د ونوں میں استعبال واستد بارحرام ہیں ؛ \_\_\_\_اوراگراکپ کے نزوک مدببث كامفهوم وبي يجيهي جرابوا يوبين انعدارى فيسمجها بهدا درجي پراکپ نے اپنے ندمہب کی جبا در کھی سے نوعپر ابن عرشنے جمجیہ صدمیشے صنوركا مطلسب سجعا سبصلامحاله ماتنا ببرسك كاكداس عب ان كوغلط فهى لاخل موکئی ہے یہیں آبید بھی مولانا مودودی کی طرح خود گراہ ہوگئے اور مرمنائی بى نېس ملكرسارسے احنامت بھى گراه فرار ماستے كينو كميران سب سے نزديب ابن عمر كوي من المراد يمين بن فلط فهى لاحق بيوكن سيد فدا لكوت بنون قصراوته دمون مصراء وتعولون بالنواه كمماليس مكمر به علم ونخسيوند هينا وهوعندا للكعظيم ؟ متنال سوم دمشله خيار لمحبس،

تنبسری منتال مفہوم کلام میں فلط فہمی لائی ہونے کے لیے وہ مدیث مصحبی میں خیارالمتیا تعین سے متعلق حضور سے فرما یا ہے: المدنتیا دعیان ما بھنیا دیما لیمرنت فلاقیا میں بائع ا ورمنتری دونوں کو خیار ہوگا جیسک کہ

وونوں آبس میں ایک دوسرسے انگ نہوجائیں " يرمديث ابن عرض ت تخسرت سعم سے روايت كي اس مي خاركا جولفط وانع بتواسيت إس من دواخمال بموسكة بن الكست بركر اس سع حفاد كى ترا دخيا يملس برد اورمديث كامطلب بربير كم بائت اودمشترى أكرج كياب فبول سے فارخ ہوچکے ہوں ۔ گرجیت کسہ وونوں اسی ممبس حقیریں بمٹھے دہی توبًا برخاست مجلس دونون كوضارًا بست بروكا -ا وربرانكسه ودمرس كيفيانك كربنيري اسى عبس عقد كونسخ كرسك كا اس نفدير برخيارس مرادخار مجلس بوكارا ورنفرق سع مراونفرق بالاعبان بياميا سنه كا ووترااخمال بهب كرنفظ خيارس مرادخا رقبل بوراو نفرت سه مراوتفرق إلا قوال بور ا ورمدین کامطلب بربه وکردا نع ا درشتری وونوں پس سے جس نے بھی ایجاب کر ویا نوجب یک دومرافبول کرسے اورا بجاب وقبول سے دونوں فارخ منہو جائي زينيا رقنبول فابل كسيسية ابت موكا اس تقدير بيضار سع خار قبول مراد بركا اودنفرق سے نفرق بالا قوال اور بھی بہوسكتاہے كرخیارسے تومراد خیارِقبول بوگرنفرن سے نفرق بالابران مُرادبیو-ا ورحدمیث کامطلب بهموكة فالمركزا برخاسست محبس ضارفهل ممتذرب كاليهرحا ل خيارست جب خبارقبول مراوليا مبلستة توارنشا ونبوى كامفقىد ببهوكا كداكب سكه إيجا تمصية سے دوسرا نبول کرنے پرمجبورنہ ہوگا مکہ اسے اختیا رمبوگا کہ عقد کو نبول كيد يا اس كوردكروس " اوربه اختيار البرناست محلس ريد كا-بهارسے احنامت نے صدیث مذکورکو دوسرے احتمال برحل کویسے یہ

دوی کیا ہے کہ مدیث سے معنوار کی مرا وحرمت ہیں آخری عنی ہیں۔ اور پہلا آنما اور معنی ہرگر حنوار کی مرا ونہیں ہیں ۔ اسی وجرسے وہ کہتے ہیں کہ باتع اور شری جب ایک وفعہ ایجاب وقبول سے فارغ موجا تیں توکیر خیا رمجیس کو بھی تا بت نہیں ہے۔

شوافع اپنے دعویٰ کے اثبات کے بھے جہاں ددیمری دلیمین بہنیں کرتے ہیں وہاں وہ خودرا وی حدیث کے نہم اور علی دونوں سے بھی اشدالل کرتے ہیں وہاں وہ خودرا وی حدیث کے را وی حبدالشرابن کھڑ ہیں ۔ اور انہوں نے صدیث ندکور ہیں نفط الخد اوسے فیا مجلس اور نفرق سے نفرق بالا بدان مرا و المباہ ہے کہ حضور کی مرا وہیج مرا و الباہ ہے کہ حضور کی مرا وہیج کر تنبا تعین جب تک وونوں ایک ودیمر سے سے عینی دورا لگ نہمو ہی تو و دونوں ایک نہمو ہی تو و دونوں ایک نہمو ہی فارغ ہو چھے ہوں جہا مجلس ار ندی گئے نوا یا ہے :

فارغ ہو چھے ہوں جہا مجلس اسے لان ابن عدم ہو دوی عن مرسول والمقول الاقل اسے لان ابن عدم ہو دوی عن مرسول

ا متناه صلى الله عليك وسلم رصوا علم يمعين ما روى . اه. مديبيلا غول دكرخبا رست خيارمحلس اورتغرق مستنغرق بالابن مرادسیم زیادہ اصح اس وجہسے سے کہ ابن عمر اس اس رات كوصنورسے نقل كيا سے اوروہ اپني روايت كردہ مديث كى مزد كودومروى سے زيادہ جانتے ہيں ؟

نیزود کہتے ہیں کر راوی صریت ابن عمر کا عمل بھی اسی کے مطابق ہے مناني حبب مبى وه كسى كمير ما تعاعد من كرنے كلے اور ميا سے تھے كرمن واجب ا ورادازم بوكرة الل فسنح نه در تصرفوايجاب وقبول كمص بعد على ست كموسع مهرت الكرخيارملس وفى ندريب رامام نرغرى ومتدالتدعديد كبت بي وكان ابن عماد التاع بيعا وهوناعدتنام ليجيب له اه ودوى عندانه كان إذا ارادان بوجب البيع منتىليجب له -اه د تر*نزی کی امن<u>ها</u> )* 

صابن عمر جب كسى كرساته عقد بيج كرت اوربيلي سي بيني به بهوتے تو کھڑے برجانے اکر بین ان کے لیے ا فذا ودلازم ہو " بہی ابن عمض سے مروی ہے کہ حب رہ بیع نا فذا درانا زم کہنے کا ارادہ كرت توملس مغدسه المدكر عليه مانن اكربيع لازم بوجلت فكن مجم احنا من بركزيه بات ما نف كريد تباريس بن كرالمتبائعات سبا لمختبيادها للعرنبف وفاست آنحنزت حبى الشملاب وسسلم كممراد وہی ہے جو این فرید ہمی اور بان کی ہے عکرصریت ندکورسے صنور کی مرا د

بهد كرفيارس مرادخارم ل ، اورتغرق سے مراد تفرق بالا قوال ہے ۔ اَب بم أب حفزات كي عالمانداورومرواران بوزين كرسائ ركم كراب سے يہ برجينا جاجت بب كركيا آب سك نزديم ابن عمر كومديث تركود كم مغيم ادرمعنى سمحن میں خلط فہی ہو تھی ہو تھی سیدیا نہیں ؟ اگر لائن ہو گئی ہے اور آب درام احنامت اس سيم مغرمت بن توجب آب سيرخبال مين مما بن كى طرف غلط فهى كي نسبيت گرامي سبے تواپينے اورتمام اصاحت كے متعلق آب كى رائے عالى كما بروگی ؟ آیا گرایی کاید فتوی اینے اور یمی حبیاں کریں گے یانیں ؟ اگر کریں گے تو مب آب خود کراه تغیرے نودوسروں کو گراه کینے کائی آب کو کہاں سے حال مِونِكا ؟ اوراكراكب اس علط فهى كانسبت كى وجرست گراه نبي برست مِن تو مولانا مودودی کیوں ابوہررا کی طرف نملط نہی کی نسبیت کرتے ہے۔ ہیں ۽ منسا لھُولاءالمفوم لايكادون يفقهون حديثاً ۽ لكبن اگراكب كيت مي كدا بن عمر كومدسب ك معنى اورمفهوم سمجيز مي خلط فهي لاخ بنیں برنی ہے اور جرکھ انبرل نے صربت کا مطلب محمدا ہے وہ صنورکا بمى مطلب اورمغضد سبے اوروی می اورصواب سے توہمراکب نے خیا محلی كانكادكس فبادبركاب وادرحديث ندكورس تفظ خياركوخيارتبول بإدا تغرق كوتغرق بالانوال بركيول حمل كياسيم إها نوابرها نامران انتم صادتين كالم منوى سنين ميل علط فهمى ادبهی نین مثالیس غلط فیمی کی دوسری فسم کے بیے ذکری کئی ہیں جو میرم کلام سجینے میں غلط بہی کے ام سے ہم نے ذکری ہے۔ اس کے معدغلط فہی کی

ایک تیسری تسمی سے ، اس کولمی ہم بیاں بیان کرتے ہیں ۔ وہ سے کام نبوی سنتظين فلطغيى واس كامطلب برسيت كمصحائى كوانخفزت مسلى الفرعلب وستم كے كلام كوفيدى طرح سننے بس مفلط فہمی لائن ہوجائے كرد مصنور كا فيراكل امدادثنا دسبصها لانكه جركحيراس ندمنا بروه معنوركا بورا ارشا ونهريكه ا وحورا بہر-اسی فسبل کی ایس خلط فہمی رہمی سیے کہ سما ہی ایکیسب کلام شش کر اس كے متعلق بيخبال فائم كيدے كر بيرصنوركا كلام ہے ما لائكر دو حضوركى بحاستے کسی و وسرے کا کلام ہو۔ گرمها بی کوکسی وجرسے انسقیا ہ لاخی ہوجا اورده اني ملربهمجد بمطيح كربيج عنور كاكلام سهدا وركيراس كوحف وركاكلام سمجد كرحتورك طرون اس كى مسبب يجى كرے مىحاب كرائة كويد دو دور قسم كى غلط فہی کے لائن ہوسکتی ہے اوراس سے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ وہل میں وولوں سم كى غلط دنبى كى يەرئىلىن دىركى ماتى بىر -بهلی قسم کی مثنال دمشد انتماع العیدین ) ببني فسم كى علط فهمى كى مثال وه علط فهى سب جرحد رف عبدالله ابن عبال ا ورعبرا تشرابن الزبيرُ ووثوں كو آنخفرست صلى الشيجليب وستم سكے ايب ارشا و سنف میں لاش ہوئی تنی ،جومشلہ اجتماع العیدین سے متعلق فرایا گیا تھا۔اورسی فلطنهى كى بنا بران دونوں بزرگوں نے مسئلہ اجتماع العبدین ہیں جہود صحابۃ كرام مصدا بامسلك اورندسه ميى الك فالمركمانحا-اوراس كووه صنور كى طرحت غسوب بمي كم إكريت نصے ۔ ا ورحضور كى منعت بھى سمجھتے تھے وانعدبه بثواكد ابب وفعرحضوصلى التدعليد وستم كران عب عبد

جعدک دن آگئ عوالی ا در فری مریزمنورہ سے جوگوگ عیدکی ٹما زیسے کے ہے آگئے تھے ، چنکہ اُن بچمعہ ٹرمنا فرض نرتھا اور دوسری طرمت جمعہ کا وفت ہی اہی نہیں بڑوا تھا اورا منظا دکرکے طرکہ بیٹے رہنے میں انہیں ہے حدثکلیعت تھی اِس بہے آب سفھرت الی عوالی اورا الی فری ہی کو فصست واجا زت وسنے کے ہے۔ انہیں نجاطیب فرایا:

فلا المجمع في يع سكو هذه اعددان فدن شاء احزاده من المجمعة وإنّا نُحِبِّعُون وافرجرا بودا ودود من رواية الى بررة عاى مداع تمها رسي من تمها بركي بي من مختص ما بنائب من المعارس من المعارس من من المعارس من المعارس من المعارس المعارض المعارس المعارس المعارس المعارس المعارض المعارس المعارض المعارس المعارض المعارض

اورزیداین ارفم کی رواست مین الغافرید آستی بی :
عن ایاس بن ایی رصلة الشامی فال شهدت معاویة
بن ایی سفیان وهولیداک زید بن ارت مرفال استعدت مع
رسول ادنه سلی الله علید وسلم عبدین احتمانی یوه و
قال نعیم قال فکیعت مستع و قال انگاصتی العیدی مرفعی
فی الحیمع نه نقال من شامران بصلی فلیصل - دا بودادد ،
فی الحیمع نه نقال من شامران بصلی فلیصل - دا بودادد ،
و ایاس کیت بی کریس حزت معاوی کی فدمت میں مامزیکا ،
و ایاس کیت بین کریس حزت معاوی کی فدمت میں مامزیکا ،
و ایاس کیت بین کریس حزت معاوی کی فدمت میں مامزیکا ،
و ایاس کیت بین کریس حزت معاوی کی فدمت میں دوع بدیں جی بی

همی بود، و زیرن از قرین از قرین از قرین از برسا دیشت پرهیا دیرات ایس ای استان این از برساکر جیسد کلی ایست کار کیا تما اینوں نے زیا کر صنور نے حیدی نا زیر عاکر جیسہ کلے ایست بیں پیست و سے دی اور فرایا کہ جیمبورٹر منا چاہیے ہیں وہ فریسین داور جوجانا جا ہتے ہیں وہ جا تھے ہیں ) اور صنوت انام شافی نے کتاب الام میں عمرین حمد العزویہ سے بروایت مرسلًا اس طرح نقل فرائی ہے :

من عدى بن عدى العزيز قال احتمع عيدان على عهد رسول الله معلى العديد وسلّم فقال من احتب ان يجلس من اهل العالمية فليعلس من غير حرج - اه مع بن عبدالعزركية بن كرصنورك زافي بن وه عيم و ورك عدى ما كري متنى المرائل على المرائل عوالي بن سرح ولوك محمد كم ما المائل على المرائل عوالي بن سرح ولوك محمد كم ما المرائل على المرائل على المرائل على المرائل على المرائل على المرائل المرائل المرائل عن المرائل المرائ

اسطرع تقلى مها المعدد مع عثمان بن عن الى عبد مع عثمان بن عفان فياء نصلى ثمرا للمرت في على الدة تداويم على المعالمة المعرف في المعالمة الم

وبحواله يزل لمجهدات ٢٥٠١)

اصل الفاظ مدست كيابس

آب ہیں بیمعلوم نہیں کی حضور کے ارثنا دیکے اصل الفاظ کیا ہیں۔ آیا دہ ہیں جومرفوع مسندر وابیت ہیں آئے ہیں جوابودا وُدنے الرہر براغ اور دیگر بن ارقم کے واسطے سے تقل کیے ہیں یا اصل الفاظ وہ ہیں جوم سل اور موقوت روایتوں میں آئے ہیں ، جن کو ام شافعی نے کتاب الام میں صفرت عمال کی عربن عبدالعز مزیکے واسطے سے نقل فرایا ہے۔

اگرمدست کے اصل الفاظ وہ ہوں ہو موقوت اور مرسل روا بتوں ہیں آئے ہیں جدیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام ہیں صربت عمّان اور جربی جبرالعزیز سے نقل کیے ہیں۔ تو پھر لامحالہ صنرت ابو ہر مراہ اور زیری ارفع کو معنور کے ارشا و کے الفاظ سننے میں علاقہ میں ہوئی ہرگ کیو کہ اصل العالیة کے الفاظ موجود تھے۔ مگر انہوں نے نہیں سنے۔ ارشا و بی اس کو لاحق ہوئی کر حضر کرے ارشا و کے کا مان العالیة کے الفاظ موجود تھے۔ مگر انہوں نے نہیں سنے۔ اور الفاظ میں و ہی ہیں۔ الفاظ میں و ہی ہیں۔

جرم نے سنے ہیں ہیں ہیں ہے : من شاء احذاء من الجسعة ایر کہ : من شاءان بسب نی فلیصل جبی تو انہوں نے اس ارشا وسے الی مرب اورعام تنہ رادیک یے فصرت سمجی کہ اگر وہ عید کی ناز پر اکتفا کر سے جدن فرحین تو کو کی حق نہیں ہے ۔ اسی طرح عبدا نشد ابن زبر اورع پر انشد ابن حیاس کو بمی صنور کے ارشا و سنتے ہیں ہی علاقہی لاخی ہوگئی تھی ۔ چانچہ و دفوں نے شہر لویں کے ہے ہے بہ جانز مسمجی تھا کہ وہ ایسے موقع برعید کی نماز فرچ کر جمعہ جبور ویں ۔ اور اسی پرخودان کا معمل تھا کہ وہ ایسے موقع برعید کی نماز فرچ کر جمعہ جبور ویں ۔ اور اسی پرخودان کا معمل تھا کہ وہ ایر واؤد میں عطا دابن ابی رباح سے ابن الزبر کے متعلق بردا ہے تا تھا کہ گئی ہے :

عن عطاء إن الى رفاح قال صلى بنا النا لزير في يوم عيد في بيم حمعة اول النهام تم رحنا الى المحمعة فلم يخرج المينا فصلينا وحد إنا - وكان ابن عباس بالطائف فلما تده و درنا له دالك فقال اصاب المستقد و الرواون عاص ۱۹۳۰

د عطاء ان ابی راح کہنے ہیں کرحد انسرائی زبر کے ہیں ہم کے روزعید کی نماز ٹرمطائی دن کے ابتدائی حقد ہیں بھرجب ہم زوال کے بعد مجود کے لیے گئے تودہ گھرسے نظے بی نہیں ہی ہم نے انگ انگ نماز ٹرمی عبداللہ این عباس طائف ہی تھے جب دہ آگئے تو ہم نے ان سے ابن زبر کا واقعہ ذکر کیا تواہوں نے فرایا کہ اس نے سنت پرعمل کیا ہے یہ لیکن بالفرض اگرمدیث کے اصل الفاظ وہ ہوں جو ابوداؤڈ نے زید

بن ارتم اور ابوہری کی رواینوں میں ذکر کیے ہیں نویپر صنرت عثمان اور قریب
عبد العزیز کی روایتوں میں جو صن احل العالمیة کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ
صغرا کے کام کے مغیم اور معنی کے لیے نفسبرا در نشری کے طور پر آئے
ہوں کے اور ان سے یہ تبلانا مغصود ہوگا کہ صفور نے اگر جر الفاظ عام اور
مطلق استعالی کیے تھے مگران سے صفور کا مقصد صرت ابل عوالی کو جم جم پی
دینے کی رضت و بنا تھا، ندکہ ابل مرینہ اور عام شہر لوں کو اور نود و صریت ہیں
دینے کی رضت و بنا تھا، ندکہ ابل مرینہ اور عام شہر لوں کو اور نود و صریت ہیں
انا تھے برعون کا نفظ اس کے بیے واضی قرمنے ہیں۔

 حضرت مولانا رشيد حركتكوبى كالضري

ای وا فغر کے متعلق عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن الزئیر دونوں کے بارے بیں شنخ المشائخ مفرت مولانا کرشد یوائی صاحب گنگوی رحمتہ اللہ علیہ نے پر نسریج فرما تی ہوئی تی ۔ اورانہوں نے پر نسریج فرما تی ہوئی تی ۔ اورانہوں نے مصوری دان دونوں کو صنور کی مراد سجھنے بیضلی ہوئی تی ۔ اورانہوں نے مصوری اصلی مراد اور منصد کو نہیں ہم جاتا ہے این الزئیر کے فعل اوراب حالی کے قول اصابی السندند کا جواب دیتے ہوئے فراتے ہیں :

وإما ابن عباس وإبن الزبير فكانا اذ داك صغيري غير النهما سمعا المنادى والنداء رمن شاء متكمران يصل فليصل فليصل ومن شاء الرجوع فليرجع) باذا نعما وان لم يفهما ما ارد بدفا خراين النيبر مناوة العبد وقدم الحيمة من المراب وقدم

« ادرابن عباس وابن زبیر دونون این دفت جیو کمے تھے اِلبتہ ابنوں نے حضر کے ما دی کرتے والے سے اپنے کا نول سے برکام تو مشاکہ من دی کرتے والے سے اپنے کا نول سے برکام تو مشاکہ من شاء ان بیسل فلیب آل ومن شاء الرحوع ندا ہوجاء مکین دونوں نے حضور کے اس ارشا وکامطلب اور تقصد زمجا۔ اس بیراین زبر کے خا زحمید کو زرا موثو کردیا۔ اور جمعہ کرتے دم کرے درا موثور کردیا۔ اور جمعہ کرتے دم کرے درا موثور کردیا۔ اور جمعہ کرتے دم کرے درا موثور کردیا۔ اور جمعہ کرتے دم کرتے دم کرتے درا موثور کردیا۔ اور جمعہ کرتے دم کرتے درا موثور کردیا۔ اور جمعہ کرتے دم کرتے ہوئی ایک ورائی کا کرتے درا ہوئی ایک ورائی کے کردیا ہوئی ایک ورائی کا کرویا ہوئی ایک کرتے درائی کے کردیا ہوئی ایک کرتے درائی کرتے در

ولعاکات این عیاس سسم باذشدما نودی به فی قانک الوقت فال فید انداصاب السندای ماسمعتندمشنه کی الله علیه وسیکی من تفوله من شاءفلیصل-انتی دندل المجودی اص ۱۹۹۱

مان حری نے بی چیکر اپنے کا نوں سے اس دفت صفور کے منا ہی کرنے والے کا کلام منا تھا۔ اس سے ابن زیئر کے حمل کے بارسی بی کرنے والے کا کلام منا تھا۔ اس سے ابن زیئر کے حمل کے بارسی بی کہا کہ اس نے سنت برعمل کیا۔ یعنی جرکچھ تیں نے صفور سے شاہد اس بیراس نے حمل کیا ہے۔ وہ صفور کا برارشا دسپے کہ: حن شاء فلسمیا آ

اب بنائیے کہ اس میارت بن صفرت مولانا رشیدا حدگفگوی رخم اللہ علیہ نے صفرت عیرانشدان وہ میں معنون یہ علیہ نے صفرت عیرانشدان وہ میں اللہ این میاس ووفوں کے منعلق یہ فرایا ہے پابنیں کہ: فلی لیف ہما ما اورید دے یہ ابنوں نے صفور کے کام کا معلیب بنیا کہ ایم کی موضور کے کام کا معلیب بنیا کہ ایم کی وحرت یہ رضعت ما مسلب ہیں کہ یہ کہ موضور کے ارشا دکا معلیب بنیا کہ ایم والی کومرت یم رضعت ما مسلب اور ابنوں نے اس ارشا دسے ابل حوالی اور ابنوں نے اس ارشا دسے ابل حوالی اور ابل عرب ہم یہ ہے۔ یہ جہ ور دینے کی زحمت سمجی ہے۔

اب مقرض صغرات سے میراسوال ہے کہ اگرتہا دے نود کیے محابہ کی طون خلافہی کی نسبت گرائی ہے ۔ اور جہی اس طرح کی نسبت کردے ۔ وہ موافا موجہ کی طرح گراہ ہو گا تو اپنے نشخ المشائخ موافا گلگوئی رخمہ اللہ علیہ کے منعلی جناب کی رائے مالی کیا ہو گی جبکہ انہوں نے بی کہ کہ کہائے دو جبکہ دوسے می زائر صحابہ کؤا کی طرحت نیسیت کردی ؟ کی طرحت نیسیت کردی ؟ جو تیری زاعت میں آئی توشن کیسسالاتی وہ تیرگی جومرے نامٹرسیاہ میں سیسے

حفورنے قرابیہ: صن قال لاخید کا فرفقت باء بھا احد ہا
ان کان کہا قال والارحیت علید دسلم ، قرصنیل کا کم بھی ہی ہوگا۔
فی بیرے کرموا ہر کا م اور دیکہ ساری است اور صنور کے درمیان دین
کی رسائی میں ایک واسطی کی شیت رکھتے ہیں ، اُن کے بیشنا رفضاً کی اور محا مہ
قرآن درمین میں وارو ہوئے ہیں گر با این جمہد وہ بشری کروروں سے منزو
نہیں ہیں اور نہ لوا زات بیشن میں سے مترا ہیں ۔ اور نہم کی تعلی بشرت کا درمین ہوں سے منزو
ہے۔ اس سے بینر سرگر محفوظ نہیں ہوسکنا کی وہ صن کی خدا و نہ کر کے صنعت

اور مفاظست کی دم واری خود اسے بیسے بیا کلام سننے یا کلام کی مرادیجے بیسے میں اور شخصیلی اور شخصیلی اور شخصیلی اور شخصیلی کار شخصی کی بیسے متنال پیش کی میں اس خلط فہمی کے بیے متنال پیش کی میار ہوئی ہوئے کلام سموع فی جاتی ہے جرحت میں اس طرح واقع ہوئی ہو کہ کلام سموع فی جاتی ہے جرحت میں کا ارشا و نہ ہو ملک کسی دو سرے کا کلام ہو گرکمی استعباء کی دیمے المحقیقات میں میں کرار شا و نہ ہو گار کی اور کی کا ارشاد ہے اس کے متنال میں ما بیٹر نے دیا ل اور کی ما اور کی ما اور کی ما اور کی ما اور معتور کی طرف منسوب کرسے انہوں تے دوا بیت اور جھنٹور کی طرف منسوب کرسے انہوں تے دوا بیت اور کی مسطور میں آسے ملا منافر فرائیں :

ووسری شم کی مثال دیکت انترانی العصط کا نفت. مغترین نے منتف مؤتنیں سے ابن عباس اور دوسر سے متعدوا معین المُرْتَفَسِرِ مِن فَعَلَمْ لَعِلَى مَلِي الْمَرْتُ مِن الْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَالِمُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُونَ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُونَ وَالْمَاتُونَ وَالْمَاتُونَ وَالْمَالِمُ وَالْمَاتُونَ وَلَيْمِ وَلَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِي وَلِي الْمُلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلَالِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ ولِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَالِ

عرق ذكوت ان ثلثة إمياميد منهاعلى شرط الصعيم و مع مسلم المستميم بالمرسل من يحتم بد وكذ امن لا يحتم به لاعتماد لعضه المسلمات الم

م یک نے پہنے وکر کیاہے کہ اس کے بین اسا نیرصیح کی شرط پر ہوئے ان کو گل کے نزد کے ہیں جو اس کو جہت تشکیم نہیں کرتے ہیں ، کیرز کہ ان کو گل کے نزد کے ہے جو اس کو جہت تشکیم نہیں کرتے ہیں ، کیرز کہ کرشت طرق کی وجہسے اُن میں تقویت پیدا ہوگئی ہے ہے۔ افد اس کے جوطر نقے منعیعت ہیں ان کے منعلی حافظ ابن مجر کہتے ہیں : مکمت کی توقا المطرف تندل علی ان المقصد خواصلاً دختے الباری نے میں ہوں ، میں اسے علی احاق اللہ افتحال اسلام است کے اقوال

اس تعتر كم يعن معيد بن من من من الفاظ آست بن . من سعيد بن جبيد قال قرأ رسول المثله صلى الله عليه المعارض المنهم فلما بلغ إنراً بنم اللات والعزلى ومنات الثالثة الاخوى القى الشيطان على المائد تلك العدائية الاخوى القى الشيطان على المائد تلك العدائية العلى وان شفاعتهن التُرتي وفح البارى، عابم المائيا المرحنوصل التُرعليه وتم كى زبان پرشیطان كا يركلات والناعه مترالانبيا يك مري طور پرفلات ميد اس ليدهل مامت اس مي منتفت مورك يعنف ترقس مرك سند اس تعدّ كابى انكاركروبا اورفوا با كدية فقة مراسر بإطل النواوك بني مير سند اس تعدّ كابى انكاركروبا اورفوا با كدية فقة مراسر بإطل النواوك بني سب و بدرائي قاضى عباض مائلى اورمحد بن اسماق وغيروملا مى سب اورمين وتركم عنام أنكي اورمحد بن الماق وغيروملا مى سب اورمين وتركم عناد في المناح فقط ابن محرج المام طبري العدان عربي كاب و ترميات بني ترميم المناح ويسم الولول

بهن توجیدید بان کی گئی بین کرید کلات صنور کی زبان مبارک برنمیدادر ادیکه کی مالت میں مبارک برنمیدادر ادیکه کی مالت میں مباری بردگئے تھے۔ اور آب کویوری طرح شعور نرتما۔ اس کے معداللہ تفائل نے آپ کومتند فرط وال بررائے فقادہ کی ہے۔ جری دالک علی لساند حین اصابتد سند و هو الاستامی مندما علم دیڈ آلک احکم ادلا ایا شدہ ام

رفتح ،ج م ص ۵۵۳)

د بر کلات صنورگی زبان پرخیدگی حالست پس مباری پوگفتے۔ حجہ آپ کوان کا کوئی شعور ہی نرتھا ۔ پھر حبث آپ کوهم پڑھا فالفتر نے اپنی آبات سے انہیں نکال کرآیات کومکم کردیا " اس توجیہ کو قامنی عیاض نے روکر دیا ہے۔ حدج میں العا خط ابت معجوف العقع -

دومسرى توحبيه

دوسری توجیدیدبان کی گئی سے کدیدکل ان چونکیمشرکین ہرملیس میں بطور وظیفہ کچرھ لیا کرسنسے توصفور کے ما فظرین بھی برکل انت آستے تھے توجیب آپ نے سورہ نخم کی مندرج بالا گیات کچرھیں تو مرکل ان مجی سہوا آپ کی زبان سے نکل کئے۔

وقبیل ان المشرکین کانوا ا ذا ذکووا المعتهم وصفوهم بندالک فعدی دالک بحفظه صلی اطلاع علیلی وسلم فیحوی علی نسبا ناد نسا فرکوهم سهواً . احد میسین نے کہا کرشرکین جب اپنے آلیہ کا ذکر کرتے تھے توان کلمات سے ان کی صفت کرتے تھے ، اور صفوصی انشرالیہ وکم کمر ما فظر ہیں ہی یہ مبھر گئے تھے ۔ یس جبکہ صفور نے ان کا ذکر کرو وا تو

سہوًا بہ کلمات آب کی زبان پرجاری ہوگئے ۔ بہ توجبہ مجی والا کل سنے روکردی کئی ہے۔ دفتے المباری،

ليسرى توجبير

تنیسری توجید بربان کی می بے کردرامیل انصرت میلی الله علیہ وستم کا عول برفت قراءت برنما کر آب ترتیل سے قراءت کرنے تھے۔ اور قرآن کو تھے کھی کے میں کے ایستان کے میں کہ کے میں کہ کے میں کہ کے میں کہ ایستان کے میں کہ کا میں اور قراءت بی میں ات آجائے تھے آب کی تلاوت اور قراءت بی میں ات آجائے تھے آب کی تلاوت اور قراءت بی میں کا تا تا اللہ تا والع تریلی و منا قالتالات والع تریلی و منا قالتالات الا تعدیل برمندور بہنے گئے تھا میں اللہ تا داللہ تا میں برا تفاظ اللی تو اس برا تفاظ اللی میں برائی میں بر

آ دا زسے بڑھ کے بوصنور کی آ دا زسے بالک مشابی قوم لوک صنور کے قریب تھے ان كور غلط فنبي لائتي بوكري كريدالفاظ خود صنور ني ميره مي - اس بايرا بنون دن کوصنور کے ایفاظ سمجھ کرصنور کی طرحت ان کی نسبیت کردی -اوراسی دیم سے اترت بين بركلات آت كالفاظ كاحتبيت سيمشهر بوسكة تويداً فاليملكا كى ايك ملبيس عنى بيروه نوجهه سي حس كوا مام طبري ، الجيمبرين العربي اورجا فظ ابن عرش فرسندگا ہے اور کسین کی نگا ہے۔ وقبيل كان النبي صلى الله عليه وسلم برتل القرآن فارتصده النبطان في سكتذمن سكتاته و نسطى ستلك الكلمات محاكبا نغمتك بحيث سمعما من دنى البيه فطنها من قوله واشاعيا الدوهذا إحسن الوجر مكذا استحسنه ابن العربي وقال قبلدان هلذك الآسية نص في من هينا في براءة النبي مبلي الله عليه وستمرصهانسب البيه فأخيرتعالى فدعه الأية ات سنتدق مسلد إذاقالوا قولازا دالشيطان شيا

من قبل نفسه فهذانص فی ان الشیطان زادی فی قول النبی می اند علیه وسلم قالد - قال وقد سبق الی دالك الطیری لمجلالت قدس به وسعت علی وشد تا ساعد یا فی النظر قصوب علی هذا المعتی ام رفح الباری، عمیمی

مىعن خەككى مىنىزا مېستەتىمىند قرآن ئىرىدىيا كرتے تھے دشیعا آت كالمتناك المتنظريا جب آث ندسكته كا تواسى سكنة بي شيعلان شديمنورشك بجرسك ما تؤمثنا ربجهم بركامات بيعظ يس جراوك صنورسك قرميب تخصا نهوى نے يہ كلمات سنے اور كھراس ه ان کومیدا وباری کے کلمانت بیں ، ان کومیدا وباریر توجید سے زیادہ بیندیدہ توجہ سے ۔ ابن حری نے بی اس کومیند کیاہے۔ اوراس سے پہلے کیا ہے کہ ہدا بت ہمارے زمیب کی دلیل ہے۔ مم کیتے ہیں کرصنوران تمام با توں سے بری ہیں جرصنورکی طرت نسوب بن - اوروائ كى شان كے شايان نبس بن -كيونكراس آمیشندین باری تعالی نے بیخیردی سیے کہ اس کی سنت دربار مسل يربيے كرجب وہ كوئى باست كيت بى توشيطان اس بى ابى طوت سے بات زباده كريك وال وتباسيد بين اس معمر الخريم عليم مؤاكرب كلمات نشيطان نداين طرش سي صنورك قول ميں لموال وہے ہي ز مح معنور نے نوویہ کانٹ پڑھے ہیں۔

م ابن عربی کی کی کی کی سے پہلے اس نوجیہ کوامام طبری نے ذکر کیاہے کیونکہ علم کے احتیا دسے اس کا رزید ہون فرا سے اور عم ہیت وسین اور نصوص بین اس کی نظر ہوہت گیری اور ایکا ہے ہیں اس معنی بیان کرنے میں ان کی تصویب کی گئی ۔ اس وقت مجاوسے ہی ہوئٹ کرنا وشوار ہے کہ ہو تحقہ مجھے ہے یا تعدا

ما چ درجهاست اس فعندسک بیرنیز درمست برشش کی گئی پس-ان میں کونسی توجہ خابی قبول بداوركونسي نبس بهارامقصدمون بدوكها فاسبي كداس نقتدى محست سك جولوگ قائل میں انہوں نے اس کے ہیے ایسی نوصیات پیشس کی میں کداگر کوئی توسی بسنطبعيت اوثنعسب زمن ريكف والاانسان جابهت كدان سك اخرست كونى سامان کفیرتکال کرفرایم کردیسے تواکسانی سے وہ ایساکرسکتا ہے۔ اورسلعیت کے ٹریے ٹریے ملاء اور ملائم کواسلام کے وا ٹرسے مصن کال کریا ہر محدیک سکتا ہے۔ يا كم سعد كم تضليل كافترى توان يروه مسكتاب و اخرصتور كى طومت اس بانت كى نسبت كرانبول نے معافی الندایی زبان پر باختیا رخودا لیسے کلمات ماری كردسیتے جن میں معبودان باطلہ کی تعریقی کی گئی ہے۔ یا شیطان نے صفور کی زبان برہے کلمات ڈال دسیتے۔ بغلا ہرکوتی معمولی جُرِم تونیس سے نیکن کمبی کمسی نے کسی پر اس نسبت کی وجرسے مذکفر کا فتوی و ماہے اور بناگراس کا۔ جکروانال سے ائن کے اقبال زینقید کرے تردیر کی گئے ہے تكن آج كرمنعتب اذبإن اورتخرب سينطبيعت صعابه كام كى طرت مرمت فلط فهی کی نسبت کرنے بریمی گرای کے فتیسے وسیے بغیری کونبیں میمورتی پی -مالا نکرانہیں و نباہی معنوم نہیں کرخلط فہی کی نسبست معابر کواتھ کی طر<sup>یت ن</sup> كرتى جُرم ہے اورز نتربعت كى مدورسے تحاوز، اورندصما بركرام كى نوبين وتجيير اس تصنب يداوير ج نوجهات بيش كاكنس ان بي مصرح آخرى توجيهي بيب وكربهن سيخفني علماء ندلياب اص بيصاف عورب بربات فركودس كاست توصنورك مكتهم فنيطان في يُرح وسف كم يكر

چزگراس کانفراد تیم حنور کے نفی اور لیجے سے انہائی مثنا برتھا اس لیے ان کانات کے متعلق میس اُن محالیہ کام نے جوصنور کے قریب کھڑے تھے، یہ گان کرایا کہ یہ حنور کے الفاظ میں اور حنور کے الفاظ سمجہ کرا نہوں نے ان کوشائع کرویا یہ وَ نطق شلک الکامت محاکیا نغمت رجیت سمعھا من دی الیہ فطانہا من فول دو اشاعها ۔ او

من نولد واشاعها او صحابہ کرم سے علط ہمی نیسوب محسنے کی ایک اور مثال

حنرت مولانا خفط الرحن سسيولي دوى مرحم جواكا بروبومبري سيصفيين یا فتدا در چرنی کے علا میں شار سمیے مبات ہیں ، اور معتبت علما و مبند میں ناظم علیٰ کے عہدسے برخا نزرہ کرکام تمی کا فی عرصہ کک کریکے ہیں ، انہوں نے بھی اس مشکہ كميمتعن ابئ شيروا فاق اودلين بإربصنبعت تصعب القرآن كرحقته سوم مينهى دلسقين كاست جرموانا مودكودى نفاهركى سبت اوروونوں كے درمیان مرثو فرق معلوم بنیں برقا ایکن آج کک کسی نے بھی رہ جراست بنیں فریاتی کہ مولانا مرحوم کی ا*س راستے پراسی طرح ننعتید فراستے جس طرح ک*رموانا مودودی کی را*ستے* پر منعتيدين كماميكي بب -اس بيدمهاري تميست بربات بالاترسيت كرحب ايببي مشلهي أكيب بى داست علىست كرام كى جاعبت سيمتعلق صرات كى طوب سے پیش کی ماتی سے توریران کی ٹری زمانت اورعلوم شریعیت بیں کا مل مہارت تھوا كي ما في ميد اور على شير كرام أن مفرات كوشا ندار الفاظين فراج تحسين بيش كوشيري بكين مبي داست جب اسيمسئلهمين ايك ايسے عالم كى زبان وقلم مسيمنطوع

يرآماتى ہے يوان كى جاعت سے والبنة نام لايا البخ سياسى نظرات ، اور يا چند فروی مسائل میں ان سے اختلامت دکھتا ہوتو اس کواس کیمی گراہ بھی توہن محالیہ كالمركسب بمعي كمتاخ وبدادب اورمعي مناتى ومنتى قرار دياجا تاب ايسى روش كمه متعلق آخراس كمصروا اوركما كها مبامكمة سيت كرعلى مساكل بين وُورها منرك مفسوص مزلج ركھنے واسے علما دكرام كے منربات اس قدرنا زك اوزنيز موجھے ہيں كونسى وى ا درسیاسی مسائل میں بمی ان سے اختلات رکھنے والے علماء کورہ حزات بروائت نہیں کر سکتے۔ ندان کرو وصفوق دستے ہیں جرمندا ورسول نے انہیں دستے ہیں ہیں نبين معلوم كوي حزات معنوراكرم صلى المترعلب وتتم ك اس ارشا وكامطلب كما سمجة بيركه وان دماءكع وإموالكم وإعراص كم عد يكر حراح الحدث ولي میں مولانا مضکا المطن مرحوم کی داستے جواس مسئلہ میں انہوں نے سیسیشی فراتی ہے درج کی مباتی ہے

أمحاب كبعث

تران کریم فے سورہ کہفت میں اصحاب اسکیف والوقیم کا ایک واقع ہا کہ کہ اس کے متعلق علائے اتمت کے درمیان براختلات یا باجا کہ ہے کہ یا اصحاب کہفت اوراصحاب الرقیم دوالگ الگ شخصیتیں ہیں اور قرآن کریم ہی ووالگ الگ شخصیتیں ہیں اور قرآن کریم ہی وواقع درائی کی گئے ہے وہ صوت اصحاب کہفت سے متعلق ہے اوراصحاب تھے کا واقعہ قرآن میں بیان نہیں کیا گئے ہے۔ یا بدووفوں ایک ہی ہی اور قرآن کا بیان کر دو واقعہ دونوں ہی کا واقعہ جران کی واقعہ ہے۔ اس بارسے ہیں جہور کی رائے بہتے کہ بیان کر دو واقعہ دونوں ہی کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کی گیاہے وہ می دونوں کریم میں بیان کی گیاہے وہ می دونوں کربر دونوں ایک ہی ہیں۔ اور جو دافعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیاہے وہ می دونوں

مى كا واقعب ما فعان جرم فرمات بن

وفال افوم إخبرا ملك عن قصة احداب الكمن ولم يخبرعن قصة احداب الكمن ولم يخبرعن قصة احداب الكمن ولم يخبرعن قصة احداب الرقيم رقلت، وليس كذا لك بل المساق لقيقنى ان يكون احداب الكميت هم احداب الرقيم - الخ

دفتح البارىء چ يەمن ۱۹۹۳)

ما اودا کم جاهندنے برکہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کیمین کا دا تعد تر بابن کیا ہے گرام جاب رقیم کا وا تعدیس بابن نہیں کیا ہے۔ دیمی کہتا ہموں کر دیا ہے جو نہیں میکہ قرآن کا سیات میا ہتا ہے کہ اصحاب کیمین اورام حاب رقیم ایک بہی ہیں ہے

کین اس کے برخلات ام بخاری دھتا المذعلیہ کی رائے بہدے کہ بردونوں
الگ الگ تفسینتیں ہیں اور قرآن کریم میں عرف اصحاب کہمت کا واقعہ بیان کیا
گراہے۔ رہے اصحاب الرقیم اقوان سے مراد بنی امرائیل کے وہ تین اصحاب ہیں
جوفاریسی اس وجہسے بند مہو بھیے تھے کہ بہاؤسے ایک میتی رفے گرکر اس کا مند نبذکہ
ویا تھا۔ ان کا فقتہ ایام کیا ری نے مدہث الفاریں بیان کیا ہے میسند فضع الحق کئی مولانا مفعل الرحن مرح م نے ملیا ء کے اس اختلات میں ایام نجاری رفتہ الشی علیہ کی مندر جربالا رائے مہش کرتے ہوئے تھر فرایا ہے :

مطابی تأسبت نہیں ہم تی -اس ہے۔ انہوں نے سورے کہفٹ کی آیاست زیر بحث كى تغسيراس رواميت كے ذريع نہيں كى البتہ انہوں نے بخاری كماكب وورس وانعدك ميتن نظر كم كمديث الغارك عنوان سے معنون ہے ، یہمچھ ہے کہ اصحاب کمیعت اوراصحاب رقیم دوالگ الكُنْ تَعْقِيس مِن اردُ اصحاب رفيم و وعنرات بي جن كا وكر ملا الغان میں کیا گیا ہے۔ اس بنابرانہوں نے مدبہت الغادکو اصحاب قیم كي نفسيرين لغل فرما ما يهيد ي وقعيص ج ١٩٣٣) مديث الغاد كومفعل طرلقيرس بان كرنے كے بعدمولا ام حوم فراتے ہيں :-مهاس دوایت کی نرح کرتے بوسے حافظ این جرح فراتے ہیں کہ ہ بزارًا ورطبراني شيسندهن كي ساندنعان بن مشرمي بي روايت زمدمیث الغار، نقل کی بید-اوراس میں میراحنا فدسے کہ :نعائن فرا مِين كرمَين نے نبی اكرم صلی الله عليه وستم كوا رقيم الكا فدكر كرستے بوست سنا كرأت غاريس بندره جلنے والے تين آدميوں كا واقعدمنا وسے تھے " غالبًا اسى مباير الم م نجادي كنے " رقيم" كى تفسير عن بر معدميث غار روایت ک ہے " وقع الباری ، چ و معربت الغار) فكورة بالاعبادست كاخلاصه

عباد الله ندکوره پرغورکرنے سے درمیے ذبل تمین اموربردوشنی برتی ہے۔ علمائے امنت اس بارسے میں مختلفت ہوئے ہیں کہ امعاب کہمن اورامحاب رقیم دوالگ الگ شخصیتیں ہیں یا ایک ؟ اس بارے ہیں ام نجاری کی راستے یہ ہے كربيرورالك الكستحبيتين مي - اور قرآن مين جن كا قعته بيان كيا كيا سي - وه اما -محبعث بي ادراصحاب رقيم بني امراسُل کے وہ نين حنرانت ہيں ج حدميث الغار بین ذکر سکیے سکتے ہیں۔ وہ دامام نجاری کی اس رائے کے بنیا وحدمیت غاربیں وہ ضا ہے جوبزا آرا ورطبرانی میں نعان بن بنیرسے برسندھن مروی ہے اورس میں نعائن فرملنے ہیں کہ بیں سنے انخفرشنصلی الٹیمٹیپہ *وسلم کو" رقیم "کا ڈکرکیٹے ہوستے* سناکہ آب غاربیں بندرہ مبلسنے واسے نمین آ دمیوں کا دا فعہ سنا رسیے تھے۔ دمیں اس امنا فهست امام بمارئ نے براشدول فائم کیاہے کہ جب صنور نے بن اسرائیل کے تين أوميول كا وانعداس وفت سنايا - جبكه آب فيرفيم كا ذكرفرا ياتفا زواس مصمعلوم بئواكه آنحفنورنے نین آومیوں كا وا نعراصحاب رقیم كے بيے بطورسبر فرایانها بنان بنسیرندی ای طرح مجاتها ـ

المم نجاری اورنعان بن مبنیری اس داسته پرمواد نام خوم نے میار وجوہ سے نعنید فرانی ہے اور تبا کہ ہے کر ہر داستے بھی صبح نہیں اوراستدلال بھی درست نہیں ہیے۔ چنائی تحریر خوالے ہیں :

در نیمن اس کفین کے بعد جو گذشته سلومیں زبریت ایکی ہے ہی ہم خوان ایس کے بیار خوان ایعن آنا رمعائم اوزا ریخ سے بہ بائی نیوت کو بہنج گیا کر زیم اس شہر کا ام ہیں جس کے کسی بیاڑ کے خاریں اصحاب کہمت جا چھپے تھے تو اکب مسند برا راور مجم طبرانی کی روابیت کے مہم الفاظ سے اصحاب رقیم کو امعاب کیمن مسے جدا مجمد ایمن نہیں ہے " ضعوماً جبکہ روابیت

نعان مي رايتمال موجروب كرحنوراكرم صلى الشيمليرويم اصحاب زمم كاؤكر فرايسي بون اداس كے ساتھ اس واقعہ كائمى وكرفروا باہو۔ اور بعد كوراوى ونعمانً بخ خلطی سے بہمجدارا مرکزی اکرم صلی النّدعلیہ ویتم نے مدمیث غاء كا دا تنعه داصل امهاب زنيم كي تعنييرس ارشا وفرا يا بهد ويترج كبري زبان مِنْ رقيم كے معنی خار كے كيمي نہيں ہے ، ندخينعنڈ اورندمجازاً، توجم به کیسے میں برسکتا ہے کہ وات اقدس نے "وقیم" میعنی غارکبہ کرمدسٹ خا كواس كانفسير تبايا ببوريه راوى كاويم ب فينرا كمصمح روا باست ثَابِتَ بِرِكِيا تَعَاكَرَنِي الْرَحِ صَلَى النَّدِعِلِيهِ وَتَمَّى فَيِّ الرَّقِيمِ كَى تَعْسِيمِها مِنْ أَوْ واضح الفاظ مين خود فريا دى سے تو تھے رہے تھے مکن تھا کہ جلیل القدر مغسهرن ابني ابني تحقيق كيرمطاني الرقيم كأنغسير مومنغت أفوالعل فراتے ؛ اورنودما فط ابن مجریمی برجرات ندکرنے کراس روایت سک خلات بافرائي كمسمح اعصواب يربيت كداصحاب كبيت اوراصحاب رخیم دونوں *ایک ہی ہیں جیا تچہ فرالمنے ہیں کہ*:

وقال قوم إخيرالله عن قصة اصحاب الكهن ولعربي عن قصة اصحاب المرابيات عن قصة اصحاب المرابيات المرا

والداكيب جاعت نے يكيا ہے كماللہ تنائل قدامحاب كيت كا دافعہ توہم كوسنا ياہے كرامحاب رقيم كا ما تعدنبي سنا ياہے۔ دیں کہتا ہوں ہے بات میمی نہیں کلکر قرآن کا سیاق میا تہا ہے کہ اصحاب کہفت ا ورامی سب رقیم ووٹوں ایک ہی ہیں <sup>ہی</sup>

جوادگ تسسب کی بیاری میں مثبلاند ہوں ، زجاعتی گروہ بنداول کی وجہ اببض نخالعث كى مِربات كى تزويرا ينا غمى فرلىنيد يجدوب برق بلك انصاف لسنير بهوں اور بخالع<mark>ت وموافق</mark> دونوں کی با تو*ل کوی اورانعیا مت سکے معیا رہر جانے ک* بركم رسيد ميول ءاكر وه مولانا خنا الرحن كى يُرى حبارين كوخور كى نظريت ديمجين اور كيرين كالمين كوين فوانبي وامنع طور برديدي وبل نماعج معاصفة أيم هم-دا، غدکوره اختلافی مشلدین امام نجاری کی پرداست کرامی اب کیمت اور امهماب دنيم دوالك الكسخفيتين بين ومولانا مرحوم كزرك معج بنبي ببكر غلط ہے۔ اورمعقول والُال سے اس راستے پر مولا ا مرحم نے ننفند فرائی ہے۔ دم المعم بارئ نے این اس راست کے بی بی نعاق بن بیٹیر کی روایت سے جوامندلال *کیا ہے وہ می مولانا مرحوم کے نزد کسے معے بنیں کیونکہ نع*ان برہشر کے روا بہت کروہ اصّا فریس حرمت یہ وکرموج وسیے کہ معنورسنے '' رقیم'' اوراصحاب خاركا وافعدايب مباتع وكرفرا بإنغا وادربواس است كومستنزم نبس كامعاز فاركا واتعداص ابرتيم كرواتعد كرين نغس قرار واجاست واحفادر اس كونطور تفسير ذكرفرا بالبو-

دم انعان بن بشیرندامی اب خارک واقعربان کرتے وقت صفورے مرقع کا دکھیٹنا تھا اور اس سے انہوں نے رسمجا تھا کرصنوڑ اصحاب خارکے واقعه سے اصماب رقیم کی تفسیر فرارسے ہیں ۔ یہ ان کی خلافہی تھی اوران کودیم بڑا تھا۔ ورنہ صنورنے اس کوبطونِفسیروکرنہیں فرایا تھا۔ انکا ہ بحیرمنٹ

برا مرکم ان ننائج برآب حرت کی نگاه ڈالیے اورانصاعت مسے کمہ دیجے کہ اس معنموں ہیں واضح طور برا ام نجاری پرننقید نہیں کی گئے ہے ؟ اس طرح مساحت الفاظ ہیں نعمان بن بشتیری طرحت خلافہی کی نسبت نہیں پائی جاتی ؟ اور واضی طرنقیہ سے برنہیں کہا گیا ہے کہ سرا وی دنعان بن بشیم نے خلطی سے رسمجہ لیا ہو کہ حضور نے حدیث خار کا واقعہ دراصیل اصحار نجیم کی نفسیر میں ارنسا دفرا یا ہے ۔ نیز برنہیں کہا گیا ہے کہ یہ راوی دنعائی ، کا

معترصین تصرات سے ایک سوال اب بم مولانا مودوی کے معزمین معزات کی خدمت میں مرد بازن کرتے بیں کہ: وَلَقَدُ فَنَنَا سُکِمانَ وَالْفَینَا عَلیٰ کُوسِیّا ہِ حِسَدًا مَثْمَدَ اَنَاب میں معزت سیمان علیہ انسلام کے میں ازائشی واقعہ کی طون اثنا و کیا گیا ہے اوراس کی تغسیر میں معزت ابوہ بری کی مجین والی روایت نقل کی می ہے ۔ انگراس کے منعلن مولانا مودوی نے یہ محدویا کہ:

دد ممکن سیے حضوریت بی امرائیل کے دوم رسے بے بنیاد وا تعانت کی طرح اس وا تعرکائی وکرفرا یا بہرا ورداوی دابیرہ نے معلی سے بہمجھ لیا ہوکر شا پرحصنور نے یہ وا تعدآ بہت سے

ازرا و نوازش بهی بربات بی محبا آن جائے کہ اس جُرم میں بروا نا موسون کوشنیا عموت نہیں ملکہ تجیبے زما نہ کے بہت سے بڑے بڑے مقدنین اور مہاء دین بھی اس میں طوت ہوئے نظر کر ہے ہیں۔ اور آپ کے صلقہ کے اکابراور مسعت اقبل کے عمل کے کوام بھی تواس جُرم میں مولانا مودودی کے مما تقربرا برکے معرکی بیری، توان کے متعلق آپ صرات کا فتوی کیا برگا ہ کیا وہ میں آپے اس فترسے کی زوہیں نہیں آئیں گئے ؟ بالف میں مولانا حقط الرحمٰن صاحب مرحمٰ نے تومولانا مودودی کی طرح صاحت طور پر اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے فرا یا ہے کہ : " نعمان بن بنتیر کر حدیث کی ساعت یا نہم مطالعب میں غلط فہی لائتی ہوتی ہے " اس لیے اُن بر تو آب مکے اس فتوسے کی زوہ با وراست پر کے توکیا آب ان کے بجائے گئے لیے بھی کوئی انتظام کر بھیے ہیں یا نہیں ؟ اوردورس اکا بر کو آپ کس طرح بجائم کی ہے ؟

یہ بات آپ انجی طرح زب نین کراہیے کہ روا ہ مدیت کی طرف سماج میں انجم مطالب میں علط فہمیوں کی سبت کرے کہ اسکائی نے بھی گاہ یا گرائی ہیں اسمی ہے ۔ خوا ہ غلط فہمی کی نسبت معا ہر کرائم کی طرف ہو یا دو ہمرسے عام مدعا ہ معرب کی طرف را وراگر ایک دفعہ آب حد ایست کی طرف را وراگر ایک دفعہ آب حد ایست کی طرف کرائی گا فتوسے و سے دبا تو احمد نین جمعی فرائی ہو دا کی سے معنوظ نہیں رہ مسکیں گے ۔ اورائی لوگوں کو آپ خودا کی نیا ہمتا پر اس سے معنوظ نہیں رہ مسکیں گے ۔ اورائی ورائی نیا ہمتا پر اس سے معنوظ نہیں رہ مسکیں گے ۔ اورائی کو اساد میں چودا کی نیا ہمتا پر اس سے معنوظ نہیں رہ مسکیں گے ۔ اورائی کو اساد میں چودا کی اساد میں درائی اسلامت کی حالت پر دیم فرائی المیں ختو وال میں درائی بیا مسلومی میں درائی بیا میں درائی بیا میں اسلامت کی حالت پر دیم فرائی المیں ختو وال میں درائی بیا میں ۔